



# جمله حقوق محفوظ ہیں

| اب ـــــــ فطبات فجتر هي                                       | ام كر |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| ا دات حضرت مُونات يُونان فقارا مَ يُعَشَبن مَنَ اللهِ          | ازاقا |
| ب مولا تأمحر صنيف نقشبندي                                      | مرتز  |
| مستنت بُولافقيت<br>سينت بُوره فيسَلَآدِ<br>سنت بُوره فيسَلَآدِ | ناش   |
| اعت دوم جون 2010ء                                              | ابڑ   |
| جامعت الجديث<br>وثر كمپوزنگ شادان كالوني نيك آله               | 'کمی  |
| ف ریدنگ جعزت مولا نامفتی شا کرالرحمٰن نقشبندی                  | پرو   |
| راو   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | تن    |

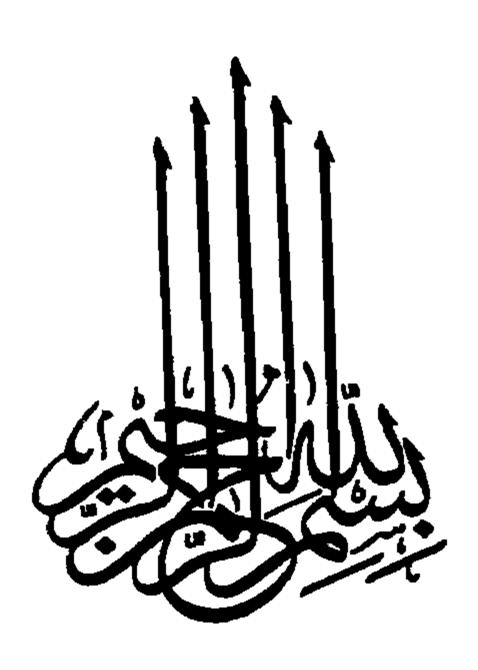

| صفعانس | عنوان                                            | مفتانمين | عنوان                              |
|--------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 27     | ﴿ نُوافَل ہے                                     | 9        | عرض نا شر                          |
| 28     | ﴿ كثرت ذكر ہے                                    | 11       | <u> پیش لغظ</u>                    |
| 31     | ﴿ محبوب كى جا بت كوا ين جا بت<br>برتر جي دينے سے | 15       | 🛈 محبت البي                        |
| 31     | پرس یہ ہے ہے<br>﴿ اللّٰہ کے اسااور صفات میں خور  | 17       | لفظ" حب" كااستعال                  |
| 31     | رى الدين ور<br>كرنے كورياج                       | 19       | ووعلى تكات                         |
|        | الله کی نعتوں میں خور کرنے کے                    | 20       | محیت کے مراتب                      |
| 31     | ةر <u>يح</u>                                     | 20       | تعلق ہوتا                          |
| 33     | ے<br>ای تو نے ہوئے دل کے ذریعے                   | 20       | اراده بوتا<br>سحت                  |
|        | ﴿ تَهَالَى مِن وعا كبي ما تَكْتَ كِ              | 20       | منح بڑنا                           |
| 33     | ذر <u>يع</u>                                     | 20       | لازم ہوجاتا<br>مریحی ہوجہ          |
|        | استحین کی معبت اعتباد کرنے                       | 21<br>21 | محبت محسوس ہونا<br>دل تک بینچ جانا |
| 33     | ا کے ذریعے                                       | 21       | دن منت بي جاء<br>عشق بوجا تا       |
| t      | الله کے رائے میں رکاوٹ                           | 22       | سجدہ کرنے کو جی حابتا              |
| 34     | وورکرنے کے ذریعے                                 | 22       | عمادت كرنا                         |
| 35     | ایک زریں اصول<br>د دیار ہے میں عمد               | 23       | ا پیاطیل بنالیتا                   |
| 36     | بندے ہے اللہ کی محبت کی تین                      | 23       | عبت كرتے والول كى جار شائيان       |
| 36     | نشانیال<br>﴿ کَرَدِیمِن مِی تبولیت               | 25       | محبت کے جواب عمل محبت کا تخذ       |
| 38     | ا بارین بیل برید<br>ای آزائش                     | 27       | ﴿ محبت اللي كيد يراحق ٢٠           |
| 38     | الله الميالخير                                   | 27       | طاوستی قرآن سنے                    |

| ·_ <del></del> |   |                                                                                |               |                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                |   | عنوان                                                                          | مندس          |                                                        |
| 66             |   | محبين كويكارسة كالمجبت بمراا عداة                                              |               | بندے سے الله کی حبت کی چر                              |
| 66             |   | محيت بمعيرسة اضعار                                                             | 40            | نثانياں                                                |
| 67             |   | مشتق کی پڑیا کہاں سے کتی ہے؟                                                   | 40            | 🛈 الله سے لماقات كا شوق                                |
| 68             |   | مرا قبہ یا پریم پیالہ                                                          | 41            | الله علوت عمل مناجات                                   |
| 68             |   | پینے سے پہلے پینے والے                                                         | 41            | 🗘 مشکلات برمبرکرنا                                     |
| 69             | 1 | انتراسیدانشت کی بمده ری                                                        | l             | © مجوب کے تذکرے سے دل<br>می                            |
| 69             |   | نوزموں میں شراب الفت کی طلب<br>سر                                              |               | مگل جانا<br>مگل جانا                                   |
|                | = | کھے پڑھےلوگوں میں شراب اللہ<br>مرین                                            |               | الله کے کلام سے عبت ہوتا                               |
| 70             |   | کی طلب<br>معادم میں میں اس                                                     | E             | الى الى منت ادرد يا منت كوكم محمنا                     |
|                |   | قطا کاروں میں شراپ النست کی۔<br>"                                              | 44            | محت کے بارے میں ملائے اقوال                            |
| 71             |   | هپ<br>- د ک - بر د                                                             |               | محبت کی کیفیت احادیث کی روشی<br>مر                     |
| 72             | } | س وفت کی قدر کر کیجے<br>دفیر میں میں میں                                       | •             |                                                        |
| 73             |   | میت افخیا سے سرشادکلام<br>ری دی سات                                            |               | مبت على دل مود يورا اليم<br>ما بعد بعرب معين الدر عميت |
| 76             |   | مرى اك لكاه كى بات ہے                                                          | ΠĿ            | ا م م م                                                |
| 77             |   | <u> جي رحمت ڪيدا گئي معجز ہے ا</u>                                             | 53            | and the second second                                  |
|                |   | ت كفاضول كمطابق                                                                | <b>B</b> -0   | أمراضي أرام كالأمرا                                    |
| 79             | • | رے<br>د                                                                        | •             | ا مسال میسور و سا                                      |
| 81             | 1 | تی نیوت اور وائٹی مجو ہے<br>س                                                  | 138           | برسوال کے جواب عن محبوب کا                             |
|                | 1 | ات سے ککریاں اٹھ جائے کا                                                       |               | ا جن                                                   |
| 81             | 1 |                                                                                | " <b>!</b>    | آر ک                                                   |
| 8:             | 2 | پ زم زم کام هجره<br>و سانگر مع                                                 | <b>-</b> ''   | علوق کی مبت کاریها کم !!! 53                           |
| 8              |   | ادردائی مجوے<br>قرآن جید                                                       | <b>-</b> \$.f | رائی کے وائے کے برابر میت کامقام 65                    |
|                | 4 | مران جید<br>ن جیدکومنانے کی ناکام کوششیں                                       |               | لبامجمه کرنے کی دجہ                                    |
| 1 8            | 4 | ان جيدوستان ڪي ۽ ان ۾ ان جي ان ان ان جي ان |               | ہلی محبت کے لیے مڑوہ جانفزا 59                         |
| 16             |   |                                                                                |               |                                                        |

| عانس ا | امند     | <u>عنوان</u>                             |      | عنوان الم                     |
|--------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 10     | 6        | عرت منى يخفط كى بيهاك                    | > 84 | تا تاريوں کی کوشش             |
| 10     | 6        | ہائپ علم ہوری توم کافسن ہے               |      | فرجيع س ک كوشش                |
| 10     | 7        | كن چيزوں كود كيمنا حمياوت ہے؟            | 85   | الميونسوس كي وشش              |
| 10     | 8        | روذمحشرطها كااحزاز                       | 85   | ایک ددی مورت کی برقراری       |
| 108    | 8        | لله کے راہے علی                          |      | محوسي وتتكى جرانى             |
| 109    | 9        | ويحيل كنا بول كاكفاره                    | 87   | ودا بيان افروز واقتيات        |
| 109    | 9        | امت بكو <del>كي</del> ج                  |      | ﴿ اماديمهِ مبارك              |
| 110    | )        | مغری سازش ناکام مناوی                    |      | طالامديث                      |
| 110    |          | خلق نیوی کائموندین جائیس                 |      | ايك دلچپ داقته                |
| 111    | 1        | مواد عث کے کہتے ہیں؟                     | 94   | قن اسا مالرجال                |
| 313    |          | ي قليم الحلي وظ                          | 94   | الصمادي الراجية               |
| 112    |          | اد کوں کے دل جیننے کا نسط<br>میں میں میں | 95   | سب ہے پہلا حدسہ               |
| 113    |          | قولیت کی <del>گرسیج</del> ے              | 95   | مارس بتوكرنے كى فرموم كوششيں  |
| 115    | 1        | 🗇 اصلاح باطن کی فکر                      | 95   | كيونزم كؤريج                  |
| 117    |          | ويمن اسلام بلس اصول كي يمين              | 97   | فرقى حكومت سكة ديع            |
| 120    | 1        | من كامناتى كانتم                         | 97   | واراتعلوم ويوبشاكا قيام       |
| 121    | 1        | وورما شريمي ول كى تمثرك                  | 98   | علم فین سے مراکز              |
| 121    |          | واح و معيد ووركر في كا ويلوم             | 100  | وارالعلوم ديو بندى توليت      |
| 122    |          | رزاشادر ب                                | 101  | مدے تم کون تیں ہو سکتے؟       |
| 123    |          | مرف وتوثريعت كالطرش                      | 101  | مرے ملتے کیے ایں؟             |
| 124    |          | و كردسلوك بش معاون اسباب                 | 103  | وي طف ڪرام                    |
| 125    |          | مراقيكوت                                 | 103  | اكرجاري محتى ووب كي تو        |
| 125    |          | مقاصد بوی گانگاری محیل سے شیع            | 104  | ملا کھائیں سے کہاں ہے؟        |
| 126    | مت       | ودمرے شیوں یہ احتراض                     | 104  | ملا کوشتم کرنے کی سعی لا حاصل |
|        | <u> </u> |                                          | 105  | حعرت في البند بكفته كراً ت    |

|     | عنوان                            | ومفدونيير | عنوان                               |
|-----|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|     |                                  |           |                                     |
| 144 | الميس سال كى محنت دايكان بوكل    | 127       | ا کریں                              |
| 145 | مراحقے کواہمیت و پاکریں          | 128       | وین کابرشعبدا ہم ہے                 |
| 146 | سلسلة تنتبنديه كاورادوو كماكف    | 128       | عكم ظاهرو بالمن كى حال فضيات        |
|     | زمانته طالب على بين ذكر وسلوك كي | 129       | و کروسلوک کا ایک الگ شعبہ           |
| 146 | ابميت                            | 129       | مقام إحسال شريعت كي نظر هي          |
| 147 | طلبااورمعمولات كى بايندى         | 130       | فم مديث كميلياستادى مرورت           |
| 149 | انبيا على كوذ كركرنے كى تقين     | 131       | ما حب علم كومغا لله تكننے ك مثانيس  |
| 150 | نو جوا تو س کی پرییناتی کامل     | 132       | أيك سوال كاالزاى جواب               |
| 151 | 🕝 گناہوں ہے بچو                  | 133       | ذ کرمز کاور ذکر خفی کے اشارے        |
| 153 | يك خدائي 15 نون                  |           | مرا تبكاامل متعد                    |
| 154 | مالی کے کہتے ہیں؟                | L         | ايك فيخ الحديث صاحب كي حالت         |
| 154 | وطرح كے محمناه                   |           | נוג                                 |
| 154 | وَ لِهِ مَأْمُور                 | 1         | كياذ كروسلوك كاكام تظى كام سب       |
| 154 | عُلِ مَحْكُوْد                   | k         | چيمسطافسلول کا ازاف                 |
| 155 | كتابول كالتشيم                   |           | اكا برملاع ويويند شي ذكر كاا ميتمام |
| 155 | 🗘 ڈنوپ شیطانید                   | }         | حفرت اقدس دامت بركاجيم كي خوش<br>د  |
| 155 | ٠٤ دنوبِ سيعيد                   | 1 1 2 7   | تسیبی                               |
| 156 | ا دارب بهیمه                     | 1 120     | تحبرت محاداتي                       |
| 156 | جائے معاصی                       | 130       | _بخشی ہوتوا کی                      |
| 157 | لتا ہوں کے دینوی تنسانات         |           | فتتيرا ندكلام                       |
| 158 | ا) نساد کلب                      | 1         | فالروه متميلت كوسمجها علين          |
| 158 | ۲) تونیق جمن بیانا               |           | ق کراور ذوق میادت                   |
| 159 | 3/24(1                           |           | سلسلہ معتبدر کے اسباق کا اعمال      |
| 160 | ٣) ننگی سے قرار                  |           | تخارف                               |
|     | ]                                | 143       | ول جاری موناه پهلاقدم سب            |

|         |                                           |            | I———                                           |
|---------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| مفدانبر | عنوان                                     | سوس        | عنوان ا                                        |
| 174     | ایک بادشاه کی حسرت                        | 161        | (۵) کام ہوتے ہوئے رہ جا:                       |
| 174     | عبرمت أتحيز واقتعه                        | 162        | (۲)انجا نا ساخوف محسوس ہوتا                    |
| 177     | ﴿ تَمِن المُولَ بِا تَمِي                 | 162        | (2) نیکی ک لفت ست محروم ہوجا!                  |
| 179     | عروج انسانی کاراز                         | 163        | (٨) عربيوني يوجانا                             |
| 181     | اعمال لكصفه والمساقر شيق                  | 163        | (۹) الله کی تکابول سے کرجانا                   |
| 181     | خوش کن نامه ًا عمال                       | 164        | (۱۰) ممتابون كاوروازه كمل جانا                 |
| 181     | ر بیثان کن ناسهٔ اعمال                    | 164        | (۱۱) زلت لمنا<br>مه                            |
| 182     | ایک فیتی مدیث                             | 165        | (۱۲) فسادِمش                                   |
| 182     | 🕥 مدقد کرنے کی فنیلت                      | 165        | (۱۳) ول كاندما يومانا                          |
| 183     | ماکل کوا لگاد کرنے کی ممانست              |            | (۱۴۳) نبی کرهست می گذایم کی گفتند کا<br>مسترید |
| 183     | مدة تم كوري؟                              | 166        | مستحق جونا                                     |
| 184     | مدسق کا آنا                               |            | (۱۵) ئى رحت ئۇلۇركى دعاكى س                    |
| 185     | وتعددا دِيما تم آنداا _                   | 166        | محروم ہوجانا                                   |
| 186     | صدقد دینا کب مشکل ہوتا ہے                 | 167        | (۱۲) حیارخصت ہوجانا<br>در برا جنا بی سرکا در   |
| 186     | موت ہے ڈر کھنے کا طلاح                    | 167        | (سا)ول سے معلم بید التی کا کش مانا             |
| 186     | أيك سيل آموز واقعه                        | 168        | (۱۸) کسیان کامریش پن جانا<br>حدید دریا ته      |
| 187     | كغع كي تجارت                              | 168        | (۱۹) زوال فرت<br>دری دیم م                     |
| 188     | مبران كوكها نامكلانے كاثواب               | 169        | (۲۰) روزی گل بوجا t<br>دمر روی یک              |
| 188     | عمريس يركت كالجيب واقتد                   | 170        | ایم سابقه کی بلا کمت کی دچه<br>رکسی را تخل     |
| 189     | ایک دوپرخ دی کرنے پراج                    | 171        | ع ليس سال قبل موت واسليم كناه كا               |
| 189     | حسن نبیت پرتغذاجر                         | 171<br>172 | ويال<br>معاقة 11 سـ محموم                      |
| 190     | <ul> <li>شیات</li> </ul>                  | 172        | حفظِ قرآن ہے بحروی<br>اعمال کا سائن بورڈ       |
| 190     | جشکر ول کی بتیاوی وجید<br>معدد معدد میسید | 172        | اعمال عسائن بورد<br>نیکی کرویکی یا و           |
| 191     | تي رهب ملطق كم منوودر كرر رك مثالين       | 173        | عن خورسیسی باد<br>انزمانخوں بر                 |
|         |                                           |            | ₹09 E74                                        |

| صفتانمبر | عنوان                                                  | مندنبر       | عنوان                                               |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 220      | تنفع کلای ہے بھی                                       | 195          | دلوں کی کشتی الث من                                 |
| 220      | بمائيوں كامقام قرآن كى نظر ميں                         | 197          | ورون من المتياد كرفينيات<br>المناع المتياد كرفينيات |
| 221      | پروسیوں کے حقوق                                        | 197          | عزوں کے فیلے                                        |
| 222      | مأمخنون كيساتمه برتاء                                  | 198          | دین پرعمل کیمے موسکا ہے                             |
| 223      | نى اكرم كالخام كالترى بينام                            | 198          | تنبست بجحذتدگی کی بهار                              |
| 223      | نی مادیم کن کے وکل بنیں مے؟                            | 199          | توبه کا دروازه کب بند ہوتا ہے؟                      |
| 224      | دوسرول کی دلآزاری ہے بھی                               | 199          | رب كريم كي طاحت                                     |
| 225      | اکایرین است ش جدردی کا جذبہ                            | 200          | حمنا ہوں کودعونے کاونت                              |
| 226      | حضرت الويكر صديق والتائية كي جدروي                     | 203          | 🕥 معاشرت کے سنبری اصول                              |
| 227      | حضرت مرفاروق الأثنة كي جدروي<br>الدروه وحسد مدير مروري | 205          | ولول كوجوزت والي جيز                                |
|          | میال امغرحسین و بویندی پیکنه کی<br>مدری                | 207          | ہے اور خرکوعا اب کرنے کا علم                        |
| 229      | ہمرددی<br>جانوروں سے ہیرردی کی تعلیم                   | <b>1 208</b> | مسلمان کی تعریف                                     |
| 231      | ب ورون سے پیروں ک - م<br>معررت تما توی m ک بعد دی      | i.           | زبان کو ہاتھ سے مقدم کرنے کی                        |
| 232      | ایک زانیمورت ش بعدردی                                  | 208          | اختنت بم وسر و                                      |
| 232      | ایک محدث کی معروی                                      | 209          | انسان، جانورول ہے بھی پرتر کیسے؟                    |
| 233      | حتوق معاف كروائي كالمريقة                              | 2.1          | ا چی جان کا صدقہ<br>اولاد کاروب                     |
| 237      | ﴿ وجو دِ بارى تعالىٰ                                   | 212<br>214   | اون دوروبي<br>ان کا حا                              |
| 239      | لک سے نکیے کی تعلیم                                    | •            | يدى كوزية كرتے ہے                                   |
|          | وبريون كو لا جواب كرية وال                             |              | يويال الخصي يحيل                                    |
| 240      | موالات                                                 | ħ.           | یاولادی کا طعت                                      |
| 243      | ظوقات عالم اورفطري بداعت                               | 218          | خرخواع يمى ہے                                       |
| 243      | زان ميدش قدرت كي نطانيان                               |              | اخلاق تي گُفتاكي ايك جملك                           |
| 244      | ا قاق من قدرت كي نظانيان                               | 219          | بيوى كاول جيتنے كى كوشش كريں                        |
|          |                                                        |              | <u> </u>                                            |

| حست      |       |        |                                                       |
|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------|
| صفمانبر  | عنوان | ملتاني | عنوان                                                 |
|          |       | 245    | ڈارون تھیوری کا کھوکھلا بین                           |
|          |       | 246    | قانون فقدت اوراس كاكمال                               |
|          |       | 247    | ایک و ہر یے کی سرزنش                                  |
| <b>!</b> |       | 248    | كارفان تدرت كويجحن كاسخم                              |
| <b>(</b> |       |        | ا بائول کے اسمنے بیل قدرت کی جلوہ                     |
|          |       | 248    | ا تراکی                                               |
|          |       |        | بڈیوں کے بوسے میں قدرت کی                             |
| ļ        |       | 249    | كارفرماكي                                             |
|          |       |        | شکلوں کے تفاوت میں قدرت کے                            |
|          |       | 250    | کرھے                                                  |
| ŀ        |       | 250    | وجوديارى تعانى كى ايك انوكى دليل                      |
|          |       | 251    | چھکی مم سے ایمان میں ہے؟                              |
| ľ        |       | Į      | كدويزااورآم چونا بيداكرت ين                           |
|          |       | 252    | تحكمت                                                 |
|          |       | 252    | ا کان کی مفاحلت کی گر<br>ہم قدرت کا مطالعہ کیسے کریں؟ |
| <b>.</b> |       | 253    | ہم قدرت کا مطالعہ کیے کریں؟                           |
| <u>.</u> |       |        |                                                       |
|          |       |        | ***                                                   |
| ļ l      |       |        |                                                       |
|          |       |        |                                                       |
|          |       |        |                                                       |
|          |       |        | 4                                                     |
|          |       |        |                                                       |
|          |       |        |                                                       |
|          |       |        | i i                                                   |
| <u> </u> |       |        |                                                       |





محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا ميرذ والفقار احمر تقشبندي مجدوي واست بركاتهم كعلوم ومعارف يرمني بيانات كوشائع كرف كالبيسلسلة خطبات فقير كعنوان ے 1996ء بمطابق ۱۳۱۷ھ میں شروع کیا تھا اور اب بیرتمیو میں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔جس طرح شاہین کی برواز ہرآن بلندسے بلندتر اورفزول سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ یہی حال حضرت دامت برکاتهم کے بیانات حکمت ومعرونت کا ہے۔ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نی پرواز فکر آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ درانہ خطابت یا یا د کی ہوئی تقریریں نہیں ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا محداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل کرآ پ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعرب

> میری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ کہ بیں ہوں محرم رانے درونِ خانہ

چونکہ بیصاحب ول کی بات ہوتی ہے اس لیے دلوں میں اٹر کرتی ہے۔ چنانچہ حفرت کے بیانات کوایک قبولیت عامہ حامل ہے۔حفرت کے بیانات سے علمانجی مستفید ہوتے ہیں عوام بھی مستفید ہوتے ہیں۔ بڑے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں ، حپھوٹے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔مردوں کے دل کی دنیا بھی بدلتی ہے،خواتین کی 747 E3333 (13) (3) (3) (6) (4) (6)

بھی اصلاح ہوتی ہے۔غرض کہ ہرطبقہ کے انسان کے لیے بیہ خطبیات مصعلِ راہ ہیں۔ ''خطبات فقیر' کی اشاعت کا بیکام ہم نے اس نیت سے شروع کیا کہ حضرت اقدس دامت برکاتهم کی قکرسے سب کو قکرمند کیا جائے اورانہوں نے اسیے مشاکخ ے علم دھکمت کے جوموتی انتھے کر ہے ہم تک پہنچائے میں ،انہیں موتیوں کی مالا بنا کر عوام تک کہنچایا جائے۔ بیہ ہارے ادارے کا ایک مشن ہے جوان شاء الله سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت بیں بھی گزارش ہے کہ اس جموعہ وخطیات کو ایک عام کتاب مجھ کرنہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحر معرفت کے ایسے موتنوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت ایل ول بی جائے ہیں۔ یہی نہیں بکد پیصاحب خطبات کی بے مثال نصاحت وبلاخت ، ذبانت وفطانت اورحلاوت وذكاوت كا فقيد المثال المهار ہے جس سے اہلِ ذوق حضرات کومخطوظ ہونے کا بہترین موقع ملتاہے۔ قارئین کرام سے گزادش ہے کہ اشاعت سے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا بی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لیے تجاویز رکھتے ہوں تومطلع فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں ۔اللہ تعالیٰ سے وعاہے کہمیں تا زیست اپی رضا کیلئے پیرخدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ و جاریہ

بنائسيا - آمين بحرمت سيد الرسلين وكالميلغ

فقرنگی کشتندی مستنب بالفقیسیت مستنب بالفقیسیت مستنب بالفقیسیت ر



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفِيٰ آمًّا بَعُدُ! فقيركوجب عاجز كيضخ مرشدعالم حصرت مولانا پيرغلام حبيب نقشبندي مجددي توراللدمرفنده نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونی تو ابتدا میں چند دن اپنی بے بیناعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا،لیکن خعزت مرشدعالم محظی نے بھانپ لیا، چنانچ فرمایا کہ بھی تم نے این طرف سے اس کام کو نہیں کرنا بلکہا ہے یووں کا تھم پورا کرنا ہے، کیوں ٹہیں کرتے ؟ مزید فرمایا کہ جب مجمى بسميں بيان كے ليے بيٹھوتو الله كى طرف متوجہ ہوجايا كرو، برژوں كى نسبت تمہارى پشت پنائی کرے گیا۔ چنانچے حطرت کے تھم اور تھیجت کو پیش نظرر کھتے ہوئے بندہ نے وعظ ونصیحت اور بیانات کا سلسله شروع کیا۔اللہ نتعالیٰ کی مدد شاملِ حال ہو کی ،حلقہ بروهتار بإاور الجمد ملته شركاء كوكافي فائده بمحى موتا كيونكهان كي زند كيوں بيس تبديلي عاجز خودہمی دیکتا تھا۔تموڑے ہی عرصے بعد جہاراطراف سے بیانات کے لیے دعوتیں آنے شروع ہوگئیں۔ بینے کا تھم تھا ہرتا بی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رخصیہ سنر باندها اور عازم سفر ہوئے۔اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض اوقات صبح ایک ملک، دو پہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ے ملکول کومحلّہ بنا دیا۔ اِس نا تو ال بیں بیہمت کہاں؟ ..... ممروہ جس ہے جا ہیں کام لے کیتے ہیں۔ بقول فخصے ح " فرم المحت نہیں الحوائے جاتے ہیں"

حقیقت بہے کہ بیمیرے شُخ کی دعاہے اور اکا برکافیض ہے جوکام کرد ہاہے، وَ آمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ أَحَدِّثَ ۔

بیانات کی افادیت کود کیمنے ہوئے کی عرصے بعد جماعت کے کی دوستوں نے ان کو کتا ہی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہدواری اٹھائی، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبرواری اٹھائی، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبرواری ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تنے اور وہاں علما طلبا نے کافی پہندیدگی کا اظہار کیا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات رہمی پیش نظر رکھیں کہ یہ کوئی با قاعدہ تسنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علائے کرام سے گر ارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی ویکھیں تو اصلاح فرما کرعند اللہ ماجور ہوں۔ وعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرما کمیں اور اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہرہ نصیب فرما کمیں اور عاجز کو بھی مرتے وم سک ایس ایس کی خدمت کے لیے تبول فرما کمیں اور عاجز کو بھی مرتے وم سک ایس ایس کی خدمت کے لیے تبول فرما کمیں۔ آمین فر آمین

دعا گودوعا چو فقیردٔ والفقار احدنفشیندی مجددی محان الله له عوضا عن محل شیء







الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصَّطَغَىٰ امَّا بَعْدُ! فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّمُطُنِ الرَّحِيمُ وَبِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ وَ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّمُطُنِ الرَّحِيمُ وَبِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ وَ فَا اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ وَ فَأَعُودُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ وَ فَا اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ وَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ وَ اللهِ الرَّحْمٰنِ المَنُوا اللهَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ المَنْوا اللهَ السَّمْ اللهِ الرَّحْمٰنِ المَا المَّمْنُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّمْ المُنْوا المَّعْمُ اللهِ المُنْوا اللهُ اللهُ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهُ المُنْ المُنْوا اللهُ المُعْمُ اللهِ المُلْلِي المُعْمِلُ اللهِ الرَّمْ اللهِ المُعْمَلُونُ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ اللهِ اللهِ المُعْمَانِ اللهِ المُعْمَانِ المُعْمِلُولُ اللّهِ السَّعِمُ اللّهُ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمِي المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَ

سُبُحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ۞وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمُّدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

الشرتعالى في ارشا وفرمايا:

﴿ الْبَودَةِ:١٦٥) ﴿ الْمُنَوَّا الْمُنَوَّا الْمُنَوَّا الْمُنَّوَّا الْمُنَوَّا الْمُنَوَّا الْمُنَوَّا الْمُنَوَّا الْمُنَوَّا الْمُنْوَالِيَّانِ وَالول كُواللَّهُ تَعَالَى سے شدید محبت ہوتی ہے۔'' اورا بیمان والے اللَّهُ تَعَالَى سے تُوسْ كریبار كرتے ہیں۔ لیعنی ایمان والے اللَّهُ تَعَالَى ہوا ہے محبت ول كی ایک كیفیت كا تام ہے۔ بیلفظ قرآن مجید ہیں ہمی استعال ہوا ہے اور حدیث میار كہ ہیں ہمی استعال ہوا ہے۔ اور حدیث میار كہ ہیں ہمی استعال ہوا ہے۔

لفظ "حب" كااستعال:

محبت کا ماده دوحروف سے مل کر بنا ہے۔'' حا''اور''یا''۔ ٹے ب۔عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ۔۔۔۔ بیعربی زبان کی خوب صورتی ہے کہ ایک ایک لفظ کئی سمخی معنون میں استعمال ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ بیڈ 'حب'' کا نفظ پانچ معنوں میں استعمال ہوتا

-4

﴿ .... السطَّفَ وَ الْبِيَ اصْ مَعْمَا فَى اورسفيدى عرب لوَّ اس لفظ كوصفا فَى اور سفيدى عرب لوَّ اس لفظ كوصفا فَى اور سفيدى كرت بين منطق من صفائى اورسفيدى كرت لير كمت بين : بين :

ِلِصَغَاءِ بَيَاصَ الْكَسْنَانِ وَنَصَارَتِهَا حَبَبُ الْكَسْنَانِ

المسائلة المسائلة والظَّهُورُد بلندى الى حب كافظ المراب الفظ منائد الله المسائلة الفظ منائد المسائلة المسائلة والفظهُورُد بلندى الله حب كافظ الله الفظ منائلة المرابي جائة بين كد بلندى الدر بلندى الموتى المرابي الفظ المنائلة والمرابية المرابية ال

لتِ نباب۔ ﴿.....اَكْ مِهِ غَدِهُ وَ الْإِمْ سَسانُهُ جِيبِ برتن مِيں يانی ڈال دوتو برتن يانی کور دک ليتا

ا كرحقيقت بوقيهي تو محبت مين به بإنبيول صفتين بين -

سبحبت صفائی مانگتی ہے، غیر کی میل برداشت نہیں کرتی ۔ اگر ایک نقطہ کے برابر ہجی غیر کی محبت ہوتو محبوب برداشت نہیں کرسکتا۔ اسی لیے اللہ تعالی ہر گناہ کو معانب کردیں ہے۔
 کردیں سے لیکن شرک کومعاف نہیں کریں ہے۔

۔۔۔۔۔اس کے اندرگزوم اور شائے بھی ہے۔

ے ..... بدل کو بھر بھی دیتی ہے۔ جس دل میں بیہوتی ہے اس پر چھا جاتی ہے۔

## دوعلمی نکات:

کسب کے لفظ میں دوعلی کتے ہیں۔ایک توبیکہ 'مان ملق سے نکاتا ہے، یہ حروف طلق سے نکاتا ہے، یہ حروف طلق میں سے ہاور' با' ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور بیر دوف شفویہ میں سے ہے۔'' حا' مخارج کی دوسری انتہا سے ادا ہوتا ہے اور' با' مخارج کی دوسری انتہا سے ادا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم بیہ ہوا کہ محبت الی چیز ہے کہ ابتدا بھی محبوب سے ہوتی ہے اور انتہا بھی محبوب ہی پر ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو' حب' کہتے ہیں۔ ویلے ہیں آپ ویک میں کہ اگر حب کا لفظ بولا جائے تو دوتوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ محبت میں دودلوں کو ملا دیا کرتی ہیں۔

اس میں ایک کلتہ اور بھی ہے۔ حرکات یعنی ضمہ، فتحہ، اور کسرہ میں سے جو فتحہ (زیر) ہوتی ہے اس کو اخف الحرکات کہا جاتا ہے۔ بہت آ سان حرکت۔اس لیے جب بچہ بولٹ ہے تو ایسالفظ بولنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے شروع میں فتحہ (زیر) ہوتی ہے۔ جیسے: ابا، امال، الله، یہ الفاظ بچہ جلدی بول لیتا ہے۔ لیکن ان حرکات میں سے جو سب سے مشکل حرکت ہے، اے اشد الحرکات کہتے ہیں، اور وہ ضمہ (فیش) ہے۔اب دیکھیں کہ 'محب' کے لفظ کے اندرکون می حرکت ہے؟ حرکت شمہ شدیدہ ہے۔ یہ اس بات کی گوائی دے رہی ہے کہ حب کی کیفیت میں ہمیشہ شدت ہوتی ہے۔

محبت محبت نو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں ہے محبت کے انداز ہیں سب پرانے خبردار ہو! اس ہیں جدت نہیں ہے

# 

محبت کے مراتب

عبت کے پچھمراتب ہوتے ہیں،

🖒 ..... تعلق هونا:

محبت کی ابندائی کیفیت کو' علاقہ'' کہتے ہیں۔''الْسیعلاقیۃ'' یعنی کسے ایک تعلق محسوس ہوتا۔

﴿ الله الماده موتا:

پر یمی کیفیت کی اور برحتی ہے تو ''ارادہ'' کہلاتی ہے۔ کہ برز، ارادہ کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں:

هِي مَدْ لُولُ الْعَلْبِ إِلَى مَحْبُوبِهِ " دل كااسيخ محبوب كي طَرف مأتل بهوجانا"

﴿ ﴿ السَّمْعِي بِيا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ مِهُ وَجَانًا:

اس كيفيت كاچوتهاورد ألله عُسر الم" كبلات ب-اس كامعنى ب: لازم موجاتا-جيسے كها كيا:

إِنَّ عَذَابِهَا كَأْنَ غَرَامًا (الفرقان: ١٥٠)

### ﴿ الله محبت محسوس بونا:

' میرکیفیت جب اور زیادہ پڑھتی ہے تو اس کو ''السیدِ داد'' کیئتے ہیں۔اللہ رب العزت کے اساءالحنی میں ہے ایک نام''الؤ دور'' بھی ہے۔ جب بیر بحبت خالص ہوتی ہے تو اس کو'' یودار'' کہا جا تا ہے۔

# شان تك ينفي جانا:

پھر جب بیا درزیادہ بڑھتی ہے تواس کو' اُکٹھ غَفْ'' کہتے ہیں۔ شغف کہتے ہیں: خلاف کو، یعنی بیدل کے غلاف تک پھنے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی بیلفظ استعال ہوا ہے:

### ﴿ قُلُ شَغَلَهَا حُبًّا ﴾ (يسف: ٣٠)

# ﴿ ﴾ ....عشق بهوجانا:

سانوي در جه كو العشق "كباجاتاب- يهجوقرآن مجيد من فرمايا حميا: ﴿ وَ الَّذِينَ أَمَنُوا الْمَدُ حَبًّا لِلْهِ ﴾ (الترة: ١٧٥)

اس میں مجت کی جس شدت کی بات کی گئی ہے اس کا دومرا نام مشق ہے۔
حدیث پاک میں بھی عشق کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اردوز بان میں تو عام استعال ہوتا
ہے۔ پیلے رنگ کی ایک بیل ہوتی ہے، اے عربی زبان میں دعشق' کہتے ہیں۔
بیا اوقات وہ در شقوں کے اوپر پھیلی ہوئی نظر بھی آتی ہے۔ جس در شت کے اوپر بیا پھیلنا شروع ہوجاتی ہے اس در خت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ بی انسان کے عشق کا معاملہ ہے۔ کیونکہ عشق کے اندر بسا اوقات انسان اپنے آپ سے باہر ہوجاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں صراحنا عشق کا لفظ استعالی نہیں کیا میں باہر ہوجاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں صراحنا عشق کا لفظ استعالی نہیں کیا میں اتفا کہ دیا گیا کہ محبت کی شدت ہوئی جا ہے۔ مگر بدائی چیز ہے کہ جو انسان کو بے اتفا کہ دیا گیا کہ محبت کی شدت ہوئی جا ہے۔ مگر بدائی چیز ہے کہ جو انسان کو بے

افتياركردين إلى الكاروايت يس الها

((وَ رُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ رُقَائِمُ شَابِّ - وَ هُوَ يَعُرِفُهُ - قَدُ صَارَ كَالْحَلَالِ فَعَالَ: مَابِهِ؟ قَالُوا: الْعِشْقُ ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رُقَائِمُ عَامَّةَ دُعَائِه بِعَرَفَةَ الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعِشْقِ»

''ابن عباس طائن کے باس ایک نوجوان کو لایا حمیا۔ وہ نوجوان پتلا ہو ہوکر حلال کی ما نفر بن حمیا تھا۔ انہوں نے بوجھا: اس کو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اسے عشق ہے (یہ بیار عشق ہے)۔ اس کے بعدا بن عباس طائع عرفہ میں مستقل یہ وعاما لگا کرتے ہتے: اے اللہ! میں عشق سے تیری پتاہ ما تکتا ہوں۔''
مستقل یہ وعاما لگا کرتے ہتے: اے اللہ! میں عشق سے تیری پتاہ ما تکتا ہوں۔''
میری پتاہ تا اس قدر بری چیز ہے کہ بیا تسان کو نہ دین کا چھوڑتا ہے اور نہ و نیا کا چھوڑتا ہے اور نہ و نیا

ن استجده کرنے کو جی جا ہنا:

محیت کا آتھواں درجہ 'آگئٹیم'' ہے۔ معنی التعقبد کہ انسان اینے محبوب کواپنا آئیڈیل بنانے کے بعد اس کو پوجٹا ہے۔ اس کے آگے مجدہ کرنے کو جی چاہنا ہے۔ تق مومن جواللہ رب العزت کو مجدہ کرتا ہے، وومجت کی اس کیفیت کی وجہ سے کرتا ہے۔

﴿ إِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ

اس سے اگلاورجہ اکتفید " ہے۔ ای لیے عبود بہت ، انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی قرآن مجید میں "عبد" کا لفظ استعال کیا محیا۔ جیسے:

- (١).....﴿لَبَّا قَامَرَ عَبُدُ اللَّهِ ﴾ (الجن:١٩)
- (٢) ..... وُسُبِّحٰنَ الَّذِي الشَّراى بِعَبْدِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

میعبد کالفظ استعال ہوتا، ایک نصیلت کی یات ہے۔

# ولي سالينا خليل بنالينا:

محبت کا آخری درجه 'اکُنٹ گُونگهُ'' ہے۔اللّٰدربالعزت نے سیدیا ابراجیم میلام کو بھی اپناظیل بنایا اور سیدیا حضرت محمر کاللّٰیکی کو بھی اپناظیل بنایا۔حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی عَلِیْلَا لِنَامُ نِیْدِ ارشاد فہوایا:

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اَتَّخَذَنِیْ خَلِیلًا کَمَا اَتَّخَذَ إِبْرَاهِیْءَ خَلِیلًا ﴾ ''بیکک الله نعالی نے بچھے اپناخلیل بنایا جیسا که حضرت ابراہیم واپیّهِ کو بنایا'' ایک جگہ پرنی علیہ السلام نے فرمایا:

((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلِيلًا لَا تَّخَذُتُ أَبَا بِكُو عَلِيلًا) "اكريس زيس والول بيس سے كى تقليل بنا تا تو بيس ابو بكر كوا پناخليل بنا تا يا" ليكن آتے قرمايا:

((وکلین صاحبگی عَلِیْلُ الرَّحْمٰنِ))
د لیکن تماراصاحب توالله کاخلیل ہے ''
بیمبت کاسب سے زیادہ بڑااورائنیا کی ورجہ ہے۔

# <u> محبت کرنے والوں کی جارنشانیاں</u>

الله رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے محبت کریں اور میں اپنے بندوں سے محبت کروں۔ چنانچہ ایک مجکہ ارشاد فر مایا :

﴿ يِنَايُهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ مَنْ يَبُرْتَكَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَاتِيَ اللَّهُ بِعَوْمِ يُرِحْبُهُمْ وَيُرِجُبُونَهُ ﴾ (المائدة:٥٢)

"اے ایمان والو!اگرتم دین سے پیٹے چھرو کے (پیچے ہٹو کے) تو اللہ

عنقریب البی قوم کولائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔''

اس آیت بین الله تعالیٰ نے اپنی منشا بتاوی که ہم بے چاہیے ہیں کہ تم ہم سے محبت کرو، ہم تم سے محبت کریں گے۔ آگے ایسے بندوں کی الله تعالیٰ نے چار نشانیاں بھی بتا دیں۔

🗗 .....ارشا د فرمایا:

﴿ اَوْلَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (العائدة ٥٣٠) '' ايمان والول كے سامنے و وپست ہول كے ( جَعَكے ہوئے ہول كے )'' سمو يا جس كو الله رب العزت ہے حجبت ہوتی ہے اس كے اندر عاجزى ہوتی

😙 .....ووسرى نشانى بيه بتالى:

﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِينَ ﴾ (المائدة: ٥٠) " كا فرول كاو يرغالب مول ك"

ای کوسی نے یوں کہا ۔

ہو حلقۂ یارال تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اس كوقرآن مجيديس دوسرى حكمه يون فرمايا:

﴿ أَشِكَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الْخَاءُ) " كفار برسخت بين أورآ پس بين زم جو بين "

- ....تىرىمغت يەيان فرمائى:

﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾

"وووالله كراسة بن جهادكري ميك"

جہاوچارطرح کا ہوتاہے:-

الله على المنطقة الله على المنطقة الله على السلام في طاعة الله ) ( المنطقة الله عن جَاهَدَ نَفْسَه وَ فِي طاعة الله )

اللدى اطاعت بمنتس سے جہادكرنا۔

جلى .....دوسراءكا فرول كے ساتھ جہادكرنا۔

🖈 ..... تيسراءا ہينے مال كے ذريعے ہے جہا دكرنا۔اور

المرتار بوقفاء الى زبان كورسيع سے جہاوكرنا۔

چنانچہ جو آ دمی جاہر ہا دشاہ کے سامنے کلمہ کن کہہ دے، بیقینا وہ بڑا مجاہر ہوتا ہے۔تو بیچاروں طرح کا جہا دکرنا مومن کی صفت ہوتی ہے۔

· ....اورآ خرى نشانى يديتانى:

محبت كيجواب ميس محبت كانتخفه:

مديث قدى ي الله تعالى ارشاد قرمات بين:

((وَ مَا لَتَعَرَّبُ إِلَى عَبْدِى بِشَى الصَّهِ الْحَبُ إِلَى مِنْ أَدَاءِ مَا افْترَضَعْهُ عَلَيْهِ)) "اور ميرے بندے كوميرا جوقرب فرائض سے ما) ہے ووكس دوسرے عمل سے نبیں ملتا۔"

ية قرب بالقرائض كهلا تاب - نيكن

﴿ ﴿ وَ لَا يَزَالُ عَبْدِی يَتَكُرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ ﴾ ﴿ ﴿ وَ لَا يَزَالُ عَبْدِی يَتَكُرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ ﴾ ﴿ وَمِيرا بِنده نوافل كے ذریعے ہے میرا اتنا قرب پالیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔''

دیکھیں! آپ کا ڈرائیور آٹھ گھٹے آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس سے آپ

کے دل میں اس کی محبت نہیں آتی ۔ لیکن اگر اس نے اپنے گھر سے آئے ہوئے راستے
میں کہیں اچھا شہد و یکھا اور ایک بوتل آپ کے لیے ٹرید کر لایا اور آکر کیے : بی ابرا
اچھا شہد ال رہا تھا، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں ۔ آپ اس کو پنیے بھی دیتے ہیں اور
اپنے دل میں اس کی محبت بھی محسر کا ہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے
واتی وقت میں آپ کے لیے کام کیا۔ اس طح ح نوافل الی عباوت ہے جومومن اپنے
واتی وقت میں اللہ رب العزب کے مما سے بحد وریز ہور ہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جہت کا
سب بنتے ہیں۔

پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہوجا تا ہے؟ قرمایا: گنت سمعهٔ الکیزی یکسمنگر به ''میں اس کے کان بن جا تا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔''

یں اس مے ہاں بن جاتا ہوں بن سے وہ سما ہے۔ و بصری الذی یبصریه

" اورآ تکوین جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔" ویدکہ الکیٹی یکھلٹ بھا

"اور ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے ود پکڑتا ہے۔" ورجلة الّتي يُمشِي بها

و اور ٹائمگیں بن سے اور جن ہے وہ جیلنا ہے۔''

وَ لَئِنْ سَأَلِنِي لَا عُطِيَّتُهُ

"اوراكروه جهيسه سوال كرتاب تويس اس كوعطا كرتا بول-"

وَ لَئِنِ اسْتَعَادَنِي لَا عِيْدَاتُهُ

"اورا گروه کسی چیزے بناہ ما تکتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔"

سیحان اللہ! بید مقام محبت الہے۔ آپ سوچھے کہ بندے کے لیے اس سے بردی نعمت اور کیا ہوسکتی ہے کہ رب کا نکات بید قرما کیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آٹھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں.....اللہ اکبر

كبيرا....مومن كواس سے برى بلندى اوركوئى نصيب نبيس موسكتى كداللدرب العزت

اس کے ساتھ محبت فر ماتے ہیں۔

(محبت اللي كيسے بردهتی ہے؟

علانے لکھا ہے کہ چندا سباب ایسے ہیں کہ جن سے میر محبت بردھتی ہے۔

استقران سے:

محبت بروصے كا يبهلاسبب ،

قِراءً أَلْقُرْ آنِ بِالتَّذَبُّوِ وَالتَّفَقَّ مِ " قرآن مجيد كوغورا ورقكر كساته يرُحنا-''

اس سے اللہ تغالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔صاف ظاہر ہے کہ محبوب سے جتنی زیادہ ہم کلامی کریں محے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی۔اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ سے جمکلامی کرنے کی مائندہے۔

استوافل سے:

محبت اللی برجیے کا دوسراسبب ہے:

#### اَلَتُقَرَّبُ إِلَى اللَّه بِالنَّوَافِل بَعْدَ الْفَرَائِضِ '' فرائض کے بعد توافل ادا کرنے ہے''

تبجد اشراق ، جاشت ، اوا بين جحسينة المسجر جحسينة الوضو، شكر كنواكل بملوة الحاجات ، بيرسب نوافل بير - جب موتع ملے فورا اللدرب العزت كے حضور نبيت بائدھ کے کھڑے ہوجا کیں۔اس کی کیا وجہ ہے؟اس لیے کہ ہم نہیں جانے کہ س جکہ كاكيا بواسجده بمارے يروردگاركو بهندآ جائے ركو نوائل كے ذريعے سے اسے دلول میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔

会 ..... کثرت ذکرے:

اس کا تیسراسیہ

دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِاللِّسَانِ وَ الْقَلْبِ ومهرحال بیں زبان ہے بھی اللہ کے تذکر سے کرنا اورول میں بھی اللہ کو باو

اس لیے کہ ذکری کثرت ول میں ندکور (جبکا ذکر کیا جائے) کی محبت بیدا کر دیتی ہے۔جس چیز کا آپ نام لینا شروع کر دیں اس چیز کا آپ دل میں ایک تعلق سامحسوں کریں مے۔مثال کےطور: پر اگر آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع كردياجائة توہر بندے كاول للجانے كے كاكراكر مل بعى جاتى تو كتنا اجما موتا۔اى ليه الله رب العزت نے ذكر كى كثرت كاتھم ويا ہے:

﴿ أَذْكُرُوا اللَّهُ ذِكْرًا كُيْسِرًا ﴾ (الاتراب: ١١)

"الله كاذكركروكثرت كے ساتھے"

کیونکہ کثریت ذکر ہے اللہ رب العزیت کی محبت میں شدیت آتی ہے۔ یہال تکر فرمایا که تم اتن محبت کرد که: حَتَّى يُعَالَ: إِنَّهُ مَجْنُون

' ' حتی کہ بیکہا جائے کہ بیتو دیوانہ ہوگیا ہے۔''

دیوائی کی حدتک اللہ ہے جبت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ۔۔۔۔۔اللہ اکبر کیرا!

ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنونی تعلق ۔قانونی تعلق تو یہ ہوا کہ
میاں بیوی ہیں لیکن ایک دوسرے سے طبیعت نہیں بنتی ۔ خاوند کی طبیعت کہیں اور
ہے، لیکن ہوی گھر ہیں ہے، بچول کی مال ہے ، اس لیے بس گزارا ہی ہور ہا ہے۔
اکھے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتے ، ایک دوسرے سے میل طلب کا سلسلہ بند ہے، بس
مہینے کی تخواہ دے دی کہ گھر چلاؤ، بچوں کا نظام چلاؤ۔ شادی بیاہ میں دونوں میاں
میوی بن کر چلے گئے ۔ اپ گھر میں دعوت کی تو میاں بیری بن کے ان کی میز بانی کر
میوں بین کر چلے گئے ۔ اپ گھر میں دعوت کی تو میاں بیری بن کے ان کی میز بانی کر
میوں بین کر چلے گئے ۔ اپ گھر میں دعوت کی تو میاں بیری بن کے ان کی میز بانی کر
میاں وراد گوں کی نظر میں اپنی شادی کو دھکالگار ہے ہیں۔ یہ قانونی تعلق ہے۔
میں اور اور گوں کی نظر میں اپنی شادی کو دھکالگار ہے ہیں۔ یہ قانونی تعلق ہے۔
میں اور اور گوں کی نظر میں اپنی شادی کو دھکالگار ہے ہیں۔ یہ قانونی قوں میں تو ایسا

ایک جنونی تعلق بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ پسند کی شادی کی ، ابتدائی ونوں میں تو ایسا چوش و جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آ رام ہی نہیں آتا۔ چنا نچہ پہلے وفتر میں وس یج جاتے ہیں اور جاتے ہی پہلافون برنس کا کرنے کی بجائے جاتے ہیں اور جاتے ہی پہلافون برنس کا کرنے کی بجائے یوگی کو کرتے ہیں۔ اور در میان میں بھی دو جار برنس فون اور پانچواں ہوی کو یہ یہ ایسی کو کرتے ہیں۔ اور در میان میں بھی دو جار برنس فون اور پانچواں ہوی کو یہ یہ آپ ٹھیک ہیں ، اب کیا کر رہی ہیں؟ فون پہ کمٹری ہور ہی ہوتی ہے۔ اور پہلے شام پانچ ہی جائے ہیں۔ کی مرتبہ ماں باپ کے پاس پانچ ہی بھا گتے ہیں۔ کی مرتبہ ماں باپ کے پاس بینے نے باس باپ کے پاس بینے کی مرتبہ ماں باپ کے پاس بینے کے ایس بینے کے باس باپ کے باس بینے کے باس بینے کے باس بینے کے باس بینے کی مرتبہ ماں باپ کے باس بینے کے باس بینے کے باس بینے کے باس بینے کی مرتبہ ماں بات کے باس بینے کے باس بینے کی مرتبہ ماں بات کے باس بینے کے باس بینے کی مرتبہ ماں بات کے باس بینے کی کی بہلا سال تو ایسا ہی ہوتا ہے۔

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندو! تم مجھے قانونی تعلق تورکھ وسمے ہی ہی کہ میں تہارا پروردگار ہوں الیکن میری جا ہت ہے کہ تم میرے ساتھ جنونی تعلق رکھو۔ تہبیں بیٹھے میں یاد آؤں، کھڑے میں یاد آؤں، چلتے میں یا د آؤں، ہروفت تهارے دل میں میری یا دہو۔تم میرے لیے اداس ہوا کرو،تم بجھے مس کرو،میری ہی یا دہیں تہاری آتھوں میں ہے آنسونکلیں،میرا ہی خوف دل میں ہو،میری ہی محبت دل میں ہو۔جوکا م بھی کروبس میرے لیے ہی کروحتی کہ وات صَلَاتِی وَ مُسْجِی وَ مَحْمَاتی وَ مَمَاتِی لِلّٰهِ دَبِّ الْعَالَمِین ﴾

(الانعام:١٣٦)

﴿ وَ الْأَكُو السُمَّ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيمُلا ﴾ (المدمل: ٨) "اور ذكر كرايخ رب كے نام كا اور اس كى طرف تبتل اختيار كر"

جب تک تبل نہیں ہوگا اس وفت تک اللہ رب العزت کی محبت کا لطف اور مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی اللہ تعالی سے محبت کرنے کی بھی کوشش کرے اور ساتھ ادھر بھی دل پھنسا ہوا ہو، قومجت کا مزہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ بیرسی ہاتیں جو ہونی جا ہیں۔ ہوگا۔ بیرسی ہاتیں جو ہونی جا ہیں۔

ذکر، اندان کومخلوق ہے کا نے دیتا ہے اور اپنے مالک سے جوڑو یتا ہے اس لیے بعض نو جوان جومخلوق کی نفسانی ، شیطانی اور شہوانی محبتوں میں مجینس جاتے ہیں ان کے لیے اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کھڑت کے ساتھ ذکر کریں ۔ ذکر کرنے ہے اللہ تو بخو و دل کی حالت کو بدل دیتے ہیں ۔ وہ جو دل پر کسی کا غلبہ موجاتا ہے اور بالآخراللہ کی محبت غالب آجاتی ہے۔

الله کی مجبوب کی جا ہت کواپنی جا ہت پرتر جے ویے ہے: الله کی محبت بوصف کا چوتھا سبب فرمایا:

إِيْثَارُ مَحَابِهِ عَلَى مَحَابِّكَ عِنْدَ غَلَبَاتِ الْهَواي

جب اپنے دل کی چاہتوں کو پورا کرنے کا دل کے اندر داعیہ پیدا ہو چکا ہوتو محبوب عقیقی کی چاہتوں پرتر جج دینی چاہیے۔اپنی چاہتوں کی اس قربانی پر انسان کو اللّٰدرب العزے کی محبت نصیب ہوجائے گی۔

مثلاً، دل توجاہ رہاہے آرام کرنے کولیکن کوئی دینی تقاضا ایباسائے آگیا کہ سخر کرنے میں یاکسی سے ملاقات کرنے میں دینی فائدہ معلوم ہوتا ہوتو اپنے آرام کواللہ کے لیے ترک کردے۔ میہ چیز دل مین محبتِ الہی بڑھنے کا باعث بن جائے گی۔

الله كاساا ورصفات مين غوركرن كورسيع:

بانچوال سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا:

مُطَالِعَةُ الْقَلْبِ لِآسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ "الله تعالى كاساا ورصفات مِسْ تُوركرنا"

اللہ رب العزت کن کن صفات والے ہیں۔صاف ظاہر ہے کہ جس ہیں جننی زیادہ صفات ہو ہے کہ جس ہیں جننی زیادہ صفات ہوتی ہے۔اور اللہ تغالی تو اپنی صفات ہوتی ہے۔اور اللہ تغالی تو اپنی صفات ہیں کامل ہیں۔لہذا اللہ رب العزت کی ان صفات میں غور کرتے ہے مومن بندے کے دل میں اس کی محبت اور زیادہ ہوتی ہے۔

الله کی تعمقوں میں غور کرنے کے ذریعے: الله تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا چھٹا سبب بیہے: مُشاهَدَةُ بِرَّمْ وَ اِحْسَانِهُ وَ آلَائِهُ

#### EC ULL DESCENSION PALLE DE

''الله تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں میں نحور کرتا۔''

اللہ تعالیٰ سے ہم پر بے شار احسانات ہیں۔اس نے ہمیں بن ماسکتے ہے شار تعتیں دی ہیں۔اگراللہ تعالیٰ ہمیں:

..... بينا كى ندوية توجم الدهي بوت

.... كويانى ندوية توجم كوتك بوت

..... ساعت نددیتے تو مبرے ہوتے

.... سر پر بال نددیے تو مستج ہوتے

..... ہاتھ یاؤں مھیک نہ دیتے تو لو کے تنگڑ ہے ہوتے

....لباس ندریے تو نگے ہوتے

.....کما ٹا بینا نہ ویتے تو بھوکے پیاسے ہوتے

..... گھر بندد ہے توبے گھر ہوتے

....اولا وندوية تولا ولد بوت

..... مال ندویتے تو فقیر ہوتے

....محت ندویتے تو بھار ہوتے

....عزت نه دية توجم ذليل بوت

آج ہم جوعز توں بھری زندگی گزارتے پھرتے ہیں بیسب اس مولا کا کرم اور .
حسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان تعتوں پر غور کیا کریں۔ ہم پر
للہ تعالی نے کتنی تعتیں فرمائی ہوئی ہیں۔ دل بھی چاہتا ہے کہ انسان اپنے محسن کے
ماتھ محبت کرے۔ کیونکہ

الْمِانُ عَبْدُ الْمَانِ "انسان ماصان كرنے والے كاغلام بن جاتا ہے-" died )88383(33)88383( @240)

است الوقع الما كوريع:

اللدكى محبت كوبرد حائے والى سالويں چيزيدے:

وَ هُوَ مِنْ آغَجَبِهَا إِنْكِسَارُ الْقُلْبِ بِكُلِيَّتِهِ بَيْنَ بَدَي اللَّهِ تَعَالَىٰ جب بندہ یوں اسپے آپ کوٹوئے ہوئے دل کے ساتھ انٹدرب العزت کے حضور پیش کرتار ہے گا تو انٹرنغالی کی مجبت سلنے کا باعث بن جائے گا۔

آخوي چيزكياسي؟ فرمايا:

اَلْخَلُوهُ بِهِ وَلَقْتَ النَّزُولِ الْإِلْهِيْ لِمَنَاجَاتِهِ وَ يِلَاوَةِ كَلَامِهِ " تَهَا فَى شِل بِيْشَكُر الله سے لولگائے ، دعا كيں بائے اور قرآن مجيد كى تلاوت كر سرين

تنبال کی ان دعاؤل میں کیا مائے ؟ اللہ سے محبت مائے۔ نی مَلِیَّا الله مِن الله مِن مَلِیَّا الله مِن الله مِن م امت کواس کی تعلیم بھی دی۔ کیادعا سکھال ؟

اللهم إلى أستلك حبات

"ا الله! من آپ سے آپ کی محبت جا بتا ہوں"

تیرے عشق کی انتہا جابتا ہوں مری سادگی دکیے کیا جابتا ہوں

اس ليے انسان الله رب العزت سے اس كى حبت ماسكے اور پھرا يسے كام كرے

جواس کی رضاحلنے کا سیب بنیں۔

استجبین کی محبت اختیار کرنے کے ذریعے: نویں چیز، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت برمعتی ہے، دہ رہے:

مُجَالِسَةُ الْمُحِبِّينَ الصَّادِقِيْن « وحبين صادقين كى محبت التياركر ، "

دیکھیں! جب او ہے کے کلڑے کو مقناطیس کے پاس لایا جاتا ہے تو اس کی اندر مجمی مقناطیس کی مانند ہوتے ہیں۔ ای طرح الله والوں کے ول مقناطیس کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت کی وجہ ہے مقناطیس بن چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ بھی آ کر ان کی محبت میں بیٹھتا ہے اس کے اپنے دل میں بھی وہ مقناطیسیت آ جاتی ہے۔ جیسے جلتے ہوئے جراغ کے ماتھ چراغ لگاؤ تو وہ بھی روشن ہوجا تا ہے۔

قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کردے یہ آگ گئی نہیں ہے لگائی جاتی ہے

یہ آخس خود بخو دنہیں گگتی۔ کسی روشن چراغ کے ساتھ چراغ کی بتی لگانی پڑتی ہے ، پھر اللہ تعالیٰ دل کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کی چند لیحوں کی صحبت انسان کے دل کی ظلمت کوشتم کر کے رکھ دیتی ہے۔ دل پرظلمت کی جو میل آئی ہوتی ہے۔ دل پرظلمت کی جو میل آئی ہوتی ہے وہ مث جاتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت الیم تعمت ہے۔ اس لیے فرمایا:

وَيَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ (التوبه:١١٩) ويجمو! يه سُخُـوُ نُـوْ ١ امر كاصيغه بـ حكماً فرما يا جار باب كرتم ان كساته ييمُو تا كرته بين بهي اس محبت كي يجهلذت محسوس بو-

الله كراسة ميں ركا وث دوركرنے كذريع: محبب الهي ميں اضافے كے ليے دسويں چيزكيا ہے؟ فرمايا: مُباعَدَةُ كُلِّ مسبب يَحُولُ بَيْنَ الْقُلْبِ وَ بَيْنَ اللهِ "مهاعَدَةُ كُلِّ مسبب يَحُولُ بَيْنَ الْقُلْبِ وَ بَيْنَ اللهِ "مروه چيز جو بندے كے دل اور اللہ كے درميان ركاوث بن رہى مواس كو بنا

ويناسأ

چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے،اے ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں رکا وٹ بن رہی ہے۔

## ایک زریں اصول:

جاركمشاركُ في الك اصول بتاياب ووفرهات بين: وَهِي مَحَيَّةٌ تَنْبُتُ مِنْ مُطَالَعَةِ الْمِنَّةِ وَ تَثْبُتُ بِاتِبَاءِ السَّنَّةِ وَ تَنْبُو عَلَى الْإِجَابَةِ بِالْفَاكَةِ

"بيمبت دل ك اندراكل ب جب (الله ك) احمانات بل غوركيا جاتا ك الدريد ول بن جم جاتى ب جب انسان سنت كى اتباع كرتا ب اوريه قوليت كي طرف بيوهتى ب فاق كذر يعين

انسان جب نقلی روزه رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبت اور بھی دل میں آجاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ پیٹ بھرنے سے شہوات بڑھتی ہیں اور شہوات انسان کو مخلوق کی کیا وجہ ہے؟ کہ پیٹ بھرنے سے شہوات بڑھتی ہیں اور مستیاں ختم ہو مخلوق کی طرف تھیٹتی ہیں اور خالی پیٹ رہنے سے شہوات نوفتی ہیں اور مستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے خود بخو د توجہ الی اللہ ہوجاتی ہے۔ فاقہ سے انسان کے اندر عاجزی بھی آتی ہے۔

ایک بزرگ فاقے کے بڑے فضائل بیان کررہے تھے۔ کسی نے کہا: حضرت! مجیب بات ہے، یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ فر مانے گئے:'' ہاں!اگر فرعون کو بھی فاقد آیا ہوتا تو مجھی بھی وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا'' حقیقت بھی بھی ہے کہ جو فاقے سے رہتا ہے وہ اپنے آپ میں رہتا ہے۔اسے اپنی اوقات یا در ہتی ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔

# مران میاندی میاندی

جب بندہ اللہ تعالی ہے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی مجی بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کی بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اب کیسے پیعہ چلے کہ کس بندے سے ، اللہ کی محبت ہے۔ علا نے تین الیسی نشانیاں کمی ہیں جن سے پیعہ چلاتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔

🚯 زمین میں قبولیت:

بہل نشانی ہے:

اَلْقُبُولُ فِي الْاَرْضِ "زين بين قوليت"

الله تعالی ایند مقبول اور پیارے بندے کو دنیا میں قبولیت عطا فرمادیتے میں۔چنانچہ حضرت ابو ہریرہ ملائٹ ایک حدیث روایت کرتے میں کہ نبی عَلَیْمُلْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

( إِنَّ اللَّهُ إِذَا أَحَبُّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ))
"اللهُ تعالى جب كسى بندے معبت فرماتے بیں تو جرسُل مالیہ كو بلاتے ہیں۔"
ہیں۔"

الله تعالى في جرئيل اليولي كان المين المورسرانيام وين كى ويونى لكانى مورسرانيام وين كى ويونى لكانى مورسرانيام

.....انبیا کی حفاظت کرنا .....انبیان والوں کی مدد کرنا .....انبیا کی طرف وحی لے کرآٹ ای طرح جرتیل عایمیا کی ایک ڈیوٹی ہے بھی ہے کہ وہ فرشنوں میں مودین میں۔
ہیں۔ بعنی وہ اناوئسمنٹ (اعلان) کرتے ہیں۔ جیسے مسجد میں اناوئسمنٹ ہوتی ہے۔
وہ اناوئسمنٹ بھی ہر بندہ نہیں کرتاء بلکہ ایک خاص متعین بندہ ہوتا ہے جو اناوئسمنٹ کرتا ہے۔
کرتا ہے۔ تو جب اللدرب العزت نے اناوئسمنٹ کروائی ہوتی ہے تو جرئیل عامیمیا کو بلاتے ہیں۔
بلاتے ہیں۔

(﴿ فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّهُ عَيْرُجَبُهُ عَيْرُجَبُهُ عِبْرِيْلَ))

' الله تعالى (جربَّ فَلَيْلِا سے ) قرماتے میں: میں فلاں بنگرے ہے مجبت کرتا
مول ، دہ مجھ سے محبت کرتا ہے ، تو جربُ کل مَلِيُلِا اس سے محبت کرنے لگ جاتے
ہیں۔''

اس ليك كديدالله كامحوب بنده ہے۔ ‹‹قُطَّ يُنَادِى فِي السَّمَاءِ فَيَعُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَاحِبُولُهُ فَيُرِعِبُهُ آهُلُ السَّمَاءِ قُطَّ يُوضَعُ لَهُ الْعَبُولُ فِي الْكَرْضَ››

" کھروہ آسان میں ایک آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قلال بندے ہے جہت کردے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ایک آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ (قرشتے)اس سے محبت کرد، پھر اہلِ آسان (قرشتے)اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ (پھروہ ای طرح زمین میں آکراعلان کرتے ہیں۔ جب بیاعلان ہوتا ہے تو زمین والوں کے دل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہیں اور پھراللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے تجوابت رکھ دیتے ہیں۔ "

یوں ہرول اس کی طرف کھنچا جلا جاتا ہے۔ ایک تو ظاہر داری ہوتی ہے جہیں، بلکہ دل کی مجرائیوں سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللّٰہ کی مخلوق تھنی آرہی ہوتی ہے ان کی طرف ۔ وہ دلول سے متناطیس بن جاتے ہیں۔ یہ اللّٰہ رب العرب کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔

### آزماتش:

ورمری علامت عبت کی ہے ہے کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ،ان کواللہ تعالی بھی بھی آزیاتے ہی ہیں۔اور ہے آزیا نا بھی شربھی آتا ہے۔ آپ پانچ روپ کا تربوز لیتے ہیں اور اس کو شو کے کر دیکھتے ہیں کہ اعدر سے کیا ہے کہ لیا۔ پندرہ روپ کا گھڑا ٹریدتے ہیں اور شونک کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ لیا۔ اگر ہم وس پندرہ روپ کی گھڑا ٹریدتے ہیں اور شونک کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ لیا۔اگر ہم وس پندرہ روپ کی چیز کو شونک ہی آگر ہم وس پندرہ و کی چیز کو شونک ہی گھونک بجا کے واللہ جنوں تو ترین ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ایک ہی تو اللہ جنوں تو ترین ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ایک ہی تھونک ہو کہ و کی تعالی اللہ ہی ہوں کا طرف بھی بھی مشکل حالات بھیج و ہے ہیں اور پھر و کی سے ہیں کہ ای اور پھر و کی سے ہیں کہ ان مشکل حالات ہی جیرا ہے اس کے اللہ ہیں میں میں ایہ بندہ کیا کرتا ہے۔ چنا نچہ صفرت انس بڑا ہو کہ اس کے ایک ہیں کہ نی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا:

((إِنَّ عَظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظْمِ الْبَلاَءِ وَ إِنَّ اللَّهُ إِذَا أَحَبُ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمُ 'فَهَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَاءُ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ))

" بنری آز مائش پر بنوا اجرماتا ہے اور اللہ تعالی جب لوگوں ہے محبت کرتا ہے تو ان پرامتخان بھیج ویتا ہے۔ پھر جو (اس حال میں بھی) اللہ سے راضی ہوجا تے میں اللہ ان سے راضی موجا تا ہے اور جو نا راض ہوجا تے ہیں ( کہ اللہ نے کیا کردیا) اللہ تعالیٰ ان سے نا راض ہوجا تے ہیں۔''

### الله خاتمه بالخير:

جن لوگوں سے اللہ تھائی بحبت کرتے ہیں ان کی تیسری علامت ہے:
اکُمَوْتُ عَلَى عَمَلٍ صَالِح

محویا اچھی موت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے پر اللہ رب العزت کی تظرِ عنایت ہے۔

ہمارے بہت بی قریبی محسنوں میں سے ایک ہزرگ تھے۔وہ ہمارے ایک دوست کے والد تھے۔وہ اس عابر سے بہت محبت فرماتے تھے۔ان کی ایک بی چاہت تھی کہ ہرسال جج کروں اور ہرسال رمضان المبارک میں عمرہ کروں۔انہوں نے اپنی زندگی میں ترین جج کیے۔ان کے سارے بال سفید تھے اور اس عاجز کی ایسی عمرتنی کہ اس وقت سارے بال کا لے تھے۔وہ اس عاجز سے کہتے: بی ا آپ میرے دوست ہیں۔ مجھے ان کی زبان سے دوست کالفظائن کر حیا آتی تھی کہ جھے اپنا ورست کیے کہ رہے ہیں۔ محروہ فرماتے سے کہ جھے اپنا ورست کیے کہ رہے ہیں۔ محروہ فرماتے سے کہ جھے اپنا ہوں سے کہ اللہ کے لیے آپ سے محبت ورست کیے کہ رہے ہیں۔ محروہ فرماتے سے کہ جھے اللہ کے لیے آپ سے محبت

ان کی نیکی اور تقوی اللہ تعالیٰ کوایسے پہند آیا کہ

.....رمضان السارك بيس

.....روزے کی حالت میں

....مسحد نبوی پیس

.....اعتكاف كي حالت ميس

....ر ماض الجنة بيس

....عمر کی نماز میں ءاور

..... بحد یا حالت میں ان کی روح برواز کر تنی ۔ اللہ اکبرا!!

جواللہ ہے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کواللہ تعالی ابیا آخری وفت عطا

فرما وسیتے ہیں۔

# (بند ہے سے، الله کی محبت کی جیونشانیاں)

سے بعد ہلے کہ بندہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے؟ اس کی بھی چندعلا مات ہیں۔

(أ) الله على ملاقات كاشوق:

، منت ميلي علامت ب : سب سي بهلي علامت ب : حُبُ لِقَاءِ اللّهِ

جس بندے سے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اس کے ول میں اللہ سے

ملاقات كاشوق موكا مديث ياك ميس آتا ب:

((مَنْ آحَبُ لِعَاءَ اللّهِ آحَبُ اللّهُ لِعَاءَ قُ))

''جواللہ تعالیٰ ہے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ، اللہ اس سے ملاقات کرنے کو

يىندكريتى بس-"

### 🚯 خلوت میں مناجات:

دوسری علامت بیه:

آن یکون آنسهٔ بالمخلوّة و مناجات الله تعالیٰ
السبندے و تنهائی من بیش کرالله تعالیٰ سے مناجات کرنا براا چھا گلا ہے۔ "
اس بندے کو تنهائی من بیش کرالله تعالیٰ سے مناجات کرنا براا چھا گلا ہے۔ "
اس بات کو سادہ لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس بندے کو مصلے سے
محبت ہوتی ہے۔ ورنہ تو مصلے پر چند منٹ کے لیے بیٹھنا مصیبت نظر آتی ہے۔ پوچیس
کہ مراقبہ کرتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے : تی باس! بس دو تین منٹ مراقبہ کرتے
ہیں۔ یہ جو مراقبہ یو جھ محسوس ہوتا ہے ، تلاوت یو جھ محسوس ہوتی ہے ، تماز یو جھ محسوس
ہوتی ہے ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دل میں الله کی محبت کتنی ہے۔ جب محبت عالب
ہوتی ہے ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دل میں الله کی محبت کتنی ہے۔ جب محبت عالب
ہوتی ہے تو چھر بندہ بیٹھار ہتا ہے ۔

فهيدائك

جی ڈھونڈ تا ہے پھر دہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جاناں کیے ہوئے ایسے لوگ پھر لمبے مراقبے کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، راتوں کو اللہ کے حضور جا گتے ہیں۔ان کوجلوت کی نسبت خلوت میں زیادہ مزرہ آتا ہے۔

😩 مشكلات پرصبركرنا:

تيسري علاست کيا يې؟

اُنْ بَنْکُوْنَ الْعَبْدُ صَابِرٌ عَلَی الْمَکَارِهِ ''کہ بندہ مشکلات آنے پر مبرکرتا ہے'' یعنی وہ اس بات کا مصداق بن جاتا ہےکہ ع مر نشلیم خم ہے جو مزایج یار بیں آئے ا مرمشکل بھی آتی ہے تو وہ اس پر بھی اللہ ہے راضی ہوتا ہے۔ اپنے ول میں وہ کہتا ہے: اللہ! ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہتا ہے: اللہ! ۔ ۔

ترا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے

الله محبوب کے تذکرے سے ول کیل جاتا:

چوتنی علامت بیہے:

المُعْرِحِبُ الصَّادِقُ إِذَا وَكُراللَّهُ خَالِيهًا وَجِلَ قُلْبُهُ وَفَاضَتَ عَيْنَاةً "محبّ صاوق كے سامنے جب كوئى اللّه كا نام ليمتا ہے تواس كاول تؤسية لگ جاتا ہے اوراس كى آئكموں ميں آنسوآ جائے ہیں۔" حسر مى كى اس سے مارون ميں الله مارون كا سام كا دار مى

جیسے ہی کوئی اس کے سامنے اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا دل محل اٹھتا ہے۔

اک وم ہمی محبت حجیب نہ سکی جب جب ہیں ہے۔ جب کا جب حیا سے بیا سے بیا سے بیا ہوتی ہے کہ جب دل ہیں اللہ کا دھیان آتا ہے تو آسی محبت کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ جب دل ہیں اللہ کا دھیان آتا ہے تو آسی محبت کی ایک پہچان ہیں نے کیا بی اچھی بات کی :۔
آیا بی نفا خیال کہ آتکھیں چھک پڑیں آتے ہیں اور کے کتا قریب ہیں

﴿ الله کے کلام سے محبت ہوتا: الله تعالیٰ سے بندے کی محبت کی یا نچویں علامت ہے: مُحَبَّةً کَلَامِ اللهِ ''الله کے کلام سے محبت''

ایسے بندے کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت ہی مجوب ہوتا ہے۔ من آخب متحبوباً گان گلامه آخب شیء الیہ "جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کا کلام ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتا ہے" اس لیے اللّٰد کا کلام اس کے نزویک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوجاتا ہے۔

این محنت اور ریاضت کو کم سمجھنا:

کھر چھٹی علامت بیہے:

اُنُ يَّسُتُقِلَ فِي حَقِّ مَحْبُوْبِهِ جَمِيعَ اَعْمَالِهِ وَلَا يَواهَا شَيْئًا ده جننی بھی عبادت کرتا ہے اور جننی بھی کوششیں کرتا ہے ،کر کر کے آخر میں کہتا ہے کہ میں نے تو سچھ بھی نہیں کیا۔اور اس کی دلیل .....اللہ کے پیارے حبیب مالگائے لم نے فرمایا:

((مَاعَبَدُناكَ حَقَّ عِبَادَتِكُ) ''اےاللہ! جس طرح تیری عبادت کرنے کاحق تھااس طرح ہم عبادت نہ کر شکے''

امام اعظم الوحنيف و ميندي كارے بي آتا ہے كدانهوں نے عاد تا جاليس سال تك عشاك وضو سے فيركى نمازيں پڑھيس، پھر حرم شريف بي تشريف لي كاري پڑھيس، پھر حرم شريف بي تشريف لي كان مك عشاك وضو سے فيركى نمازيں پڑھيس، پھر حرم شريف بيل كار ان كے مواف كيا، مقام ابراہيم پردو ركھت نفل پڑھے، كتابوں بيل كھا ہے كہ ان دوركھتوں بيل بور سے آتان مجيدكى تلاوت كى اوراس كے بعد ہاتھا تھا كروعا ما كى:

"اللهی اسماعبک کاک حق عبادتیک" جارے اکابراتی عبادتیس کرنے کے بعد کہتے شکے: اے اللہ اجیسے تیری عبادت کرنے کاحق تھا ہم ویسے تیری عبادت نہیں کرسکے۔

# (محبت کے بارے میں علما کے اقوال

اب ذرا اس بات کا جائزہ کیتے ہیں کہ محبت کے بارے میں محبین (محبت والوں)نے کیا کہا ہے۔اس سے محبت کی کیفیت کو محسنا آسان ہوجائے گا۔ بعض نے فرمایا:

(١).....آلْمَحَبَّةُ ٱلْمَيْلُ الدَّائِمُ بِالْقَلْبِ الْهَائِمِ

''محبت بیہ ہے کہ دل کی توجہ بمیشہ محبوب کی طرف رہے، پیاسے دل کے ساتھ'' هندانسم کہتے ہیں، پیاسے کو بیسے قرآن مجید میں ہے وکھ تنساد بنون منسر 'ب الْهِیْم کی کو یا دل پیاسا ہوتا ہے اور اس پیاسا ہونے کی وجہسے وہ بمیشہ مجبوب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

(٢).....إِيْفَارُ الْمَحْبُوْبِ عَلَى جَمِيْعِ الْمَصْحُوْبِ

"معبت بہے کہ جو چیزیں بندے کے پاس موں ان سب چیزوں کوانسان اسیے محبوب کے لیے قربان کرتاہے۔"

(٣).....مُوَالْقَةُ الْحَبِيْبِ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَعِيْبِ

'' وہ محبوب کی موافقت کرتا ہے جا ہے وہ سامنے ہو، جا ہے اس سے عائب ، میں ''

- (٣).....مَخُوُ الْمُحِبِّ لِصِفَاتِهِ وَ إِنْهَاتُ الْمُخُبُوْبِ لِذَاتِهِ "محبّ كى اپنى مفات مث جاتى جيں اورمجوب كى مفات اس كى ذات بى آجاتى ہیں۔"
  - (۵).....مُوَّاطَأَةُ الْقَلْبِ لِمُرَادَاتِ الْمَحْبُوْبِ "دل كَ موافقت محبوب كل جا بنول كے ماتھ" (۲).....خوْف تَوْلِكِ الْمُحرَّمَةِ مَعَ إِظَامَةِ الْمُحدِّمَةِ

''انسان محبوب کی خدمت کرتا ہے مگر محبت کی بتا پر ڈرتا بھی ہے کہ ہیں احتر ام میں کمی نہ کر پیٹھوں۔''

(2) ---- استِفْلَالُ الْكَیْنِیْوِ مِنْ نَفْسِكَ وَ اسْتِکْفَارُ الْفَلِیْلِ مِنْ تَحْبِیْكَ "محتِ بِمِنْنَا زیادہ تحوب کے لیے کرتا ہے اس کو وہ تعوژ اسجِمْنَا ہے اور تحوب اگر تعوژ اسامجی کردے تو اس کو بہت زیادہ سجمتنا ہے۔"

اس كودوسرك فتلول بيل يول كما:

(^) .....اسینگفار الفلیل مِن جِنائِنكَ ، و اسینفلال الگینی مِن طاعینك
 (^) مناه تعوژ انجی موتو اس کو بهت بواسیمتا ہے اور اگر نیکیاں بوی بوی بھی کر رہا موتو ان کوچھوٹا بھتا ہے۔''

كمين في التي تيال محي نين كيس في

(٩).....مُعَانَقَةُ الطَّاعَةِ وَمُبَايَنَةُ الْمُخَالَقَةِ

"اطاعت سے انسان معانقه کرتا ہے (مل جاتا ہے) اور مخالفت سے انسان وور بوتا ہے۔"

اس کیے وہ محبوب کی مخالفت تہیں کرسکتا۔

(۱۰) ..... دُنُولُ صِفَاتِ الْمُحْبُوبِ عَلَى الْبُدُلِ مِنْ صِفَاتِ الْمُعِبِّ ''محبَ كَا إِنِي صفات كَى جُكر برنجوب كى مفات آنِكَتَى بين'' جس سے محبت ہوتی ہے بندے كى عادات اطوار اور احلاق اى جیسے ہوجاتے

يں۔

(۱۱) ..... أَنَّ لَهَبَّ كُلُّكَ لِمَنْ آخْبَبُتَ فَلَا يَبُغِي لَكَ مِنْ شَيْءٍ "كرتود مد و سرس كري من ساة محبت كرتاب اوراب لي يجهر كري من ندبيا" جیسے سیرنا صدیق اکبر دلائٹؤ نے نبی مائیوں کے فرمان پر اپناسب کچھ پیش کر دیا تھا۔ پوچھا: پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو؟ جواب دیا: پیچھے اللہ اور اس کے رسول کوچھوڑ آیا ہوں۔

> (١٢)..... إِلَّامَةُ الْعِتَابِ عَلَى الدُّوَامِ " " " محبوب كاعمّاب اس يرداكي موتاسه-"

لین اگرمجوب ضعے میں بھی ہوتو ریاس ضعے کو ہرداشت کرتا ہے۔ جیسے محبوب کا جمال اچھا لگتا ہے، ایسے ہی محبوب کا جلال بھی اچھا لگتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا: ''محبوب ہنتے ہوئے تو بیارا ہوتا ہے اور جب خصے میں ہوتا ہے تو اور زیادہ پیارا ہوجا تا ہے''۔

نہ شوخی چل سکی یاد صبا کی بڑنے میں بھی زلف ان کی بنادی (۱۳)......آنُ تَغَارَ عَلَی الْمَحْبُوْبِ آنُ یُّعِجِبَّهُ مِثْلَكَ (۱۳).....آنُ تَغَارَ عَلَی الْمَحْبُوْبِ آنُ یُّعِجبَّهُ مِثْلَكَ (۱۳).....آنُ تَغَارَ عَلَی الْمَحْبُوْبِ آنُ یُّعِجبَّهُ مِثْلَكَ (۲۰۰۰) میرے سواکسی (۲۰۰۰) میرے سواکسی اور کے ساتھ محبت نہ کرے۔'' اور کے ساتھ محبت نہ کرے۔''

(١٥)......إرَادَةٌ غُرِسَتْ اَغُصَانُهَا فِي الْقَلْبِ فَاَثُمَوَّتِ الْمَوَافَقَةَ وَالطَّاعَةَ
"اراده بوتاہے کردل کے اندر ٹہنیاں اگ آئی ہیں ادر اس کا ثمر موافقت ادر طاعت ہوتی ہے۔"

(۱۲) .....آنْ يَنْسَى الْمُعِبُّ حَظَّهُ فِيْ مَعْبُوبِهِ '' كرمجوب ہے اس كوكو كَي تقاضا بھى نہيں رہنا۔'' كہتا ہے كہ مجھے آپ ہے كہونيس جاہيے۔مجوب كے ساتھ محبت كا بيرحال ہوتا

-4

( died )E83E83(4D)E83E83( @244 )3

(١٤) ..... مَجَانَبَةُ السَّلْوِعَلَى كُلِّ حَالٍ

"انسان ہرحال میں تسلی سے الگ ہوتا ہے۔"

یعن محت کے دل کو مجھی بھی تسلی نہیں ہوتی ۔اسے ڈرلگار بتا ہے کہ مجوب ٹاراض نہ ہوجائے ، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوجائے۔دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل یے قرار رہتا ہے۔ای کا دوسرا نام محبت ہے۔

(۱۸) ..... تَوْجِيْدُ الْمَحْبُوْبِ بِحَالِصِ الْإِدَادَةِ وَصِدُقِ الطَّلَبِ "ضالصاً ارادے کے ساتھ اور بچی طلب کے ساتھ محبوب کی وحدانیت کونتلیم کرتاہے"

(۱۹).....سَفُوْطُ كُلِّ مَعَبَّةٍ مِّنَ الْقَلْبِ إِلَّا مَعَبَّةُ الْعَبِيْبِ " دل میں کوئی اور تبین ہوں تو دہ سب حتم ہوجاتی ہیں سوائے محبوب کی محبت کے۔''

(٢٠).....غَصُّ طَرِفُ الْقَلْبِ عَمَّا سِوَى الْمَحْبُوْبِ غَيْرَةً وَ عَنِ الْمَحْبُوْبِ عَسُدَةً

''محب بمجوب سے اپنی نگاہیں کسی اور طرف کوٹبیں اٹھا تاغیرت کی بناپر ، اور محبوب کی طرف آنکھا ٹھا کر دیکھ ٹیس پاتا اس کی ہیبت کی وجہ ہے۔'' بیرحالت ہوتی ہے محبت میں!

(٢١) ..... اَلْمَحَبَّةُ فَارَ فِي الْقَلْبِ تَحْوِقُ مَا سِولَى مُوَادِ الْمَحْبُوْبِ
"معبت، دل كا عدر كلى مولَى الكي آك موتى ب جومبت كى منشاك سوا برجيز
كوجلادين ب."

(٢٣) ..... اَلْمَحَبَّةُ بَلْلُ الْمَجْهُونِ وَتَوْلُكُ الْإِغْتَرَاضِ عَلَى الْمَحْبُونِ بِ
" محبت ، كوشش صرف كرتاء اورمجوب براعتراض كوچهوژ دينا ہے"

BESSE CONSISSE CONSISSE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

(۲۴)..... مُنگُرٌ لَا يَصْحُوُ صَاحِبُهُ إِلَا بِمُشَاهَدَةِ مَحْبُوْبِهِ ''ايسى وارْقَلَى اور مد ہوتَّى كرمجوب كے ديدار كے بغير بندے كو موث آتا عى نبير ...''

> (۲۵) ..... أَنْ لَا يُو لِوَ عَلَى الْمَحْبُونِ غَيْرَهُ "كربند ومجوب كعلاوه كمى ورج نبيس دينا"

(٢٦)....الكُخُولُ تَحْتَ رِقِي الْمَحْبُونِ وَعُبُودِيَّةٍ

«محیوب کی غلامی اور عبو دیت میس آجانا"

(٢٤)..... اَلْمُحَبَّةُ سَفَرُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ الْمَحْبُوبِ

' محیت دل کا سفر ہے محبوب کی تلاش میں''

(١٨).....إِنَّ الْمُحَبَّةَ هِيَ مَا لَا يَنْقُصُ بِالْجَفَاءِ وَلَا تَوِيْدُ بِالْبِرِّ

"معبت وه ہے جو بے وفائی سے منتی اور اچھائی سے برحت ہے" ع

القت من برابر ہے وفا ہوکہ جفا ہو

(٢٩).....اللَّمْ يَحْبُهُ أَنْ يَكُونُ ثَكُلُكَ بِالْمُحْبُوْبِ مَشْغُولًا وَكُلُكَ لَهُ مَبْدُولًا ومعبت بدے كه تو پوراكا پوراكا بورامجوب كے ساتھ مشغول ہوجائے اور تو كمل محبوب كے حوالے ہوجائے''

محبت کی کیفیت ،ا حادیث کی روشنی میں:

آيية! اب مماس كيفيت كوذراحديث بإك كى روشنى ميس ويكسيس-

المنسود والنوال عميلية فرمات ين

آوْحَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ إِلَى مُوسَى: يَا مُوسَى كُنْ كَالطَّيْرِ الْوَحْدَائِيْ يَاكُلُ مِنْ رُوُوسِ الْاَشْجَارِ وَ يَشُرَبُ مِنْ مَّاءِ الْقَرَاحِ إِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ آوْمَ إِلَى كُهْفِ مِنَ الْكَهُوفِ إِسْتِنْعَاسًا بِيْ وَ اسْتِيْحَاشًا مِنْ عَصَائِيْ يَا مُوسَى إِلِّي ٱلْمُنْتُ عَلَى نَفْسِيُ آنُ لَا أَتُكِّمَ لِمُنْهِدِ عَيْىً عَمَّلًا ، وَلَأَقَطِّعَنَّ آمَلَ كُلُّ مُوْمِلِ غَيْرِي، وَلَأَتَكِيِّمُنَ طَهُر مَنَ أَسْتَعَدَ إِلَى سِواَى، وَلَا طِلْلَنَّ حَشَةُ مَنَ اسْتَأْنَسَ بِغَيْرِي ، وَلَاعُرِضَنَ عَمَّنُ اَحَبَّ حَبِيبًا سِوَايَ يَا أُسْى إِنَّ لِي عِبَادًا أَنْ نَاجَوْلِي أَصْفَهْتُ إِلَيْهِمْ • وَ إِنْ نَادُولِي أَقْبَلْتُ هُ مُو يُو اِنْ أَقْبَلُوا عَلَى أَذْنَيْتُهُمْ ، وَ إِنْ دَنُواْ مِنِي قَرَبَتُهُمْ ، وَ إِنْ تَقَرَيُواْ مِنِي إِكْتَنَانَتُهُمْ اللهُ وَالُولِي وَالْمَتُهُمْ وَإِنْ صَافُولِي صَافَيْتُهُمْ ، وَإِنْ عُمَلُوا لِي جَازَيْتُهُم ، أَنَا مُرَيِّرُ أُمُورِهِم ، وَسَائِسُ قُلُوبِهِم وَ أَحْوَالِهِم ، لَمْ أَجْعَلُ لِعُلُولِهِمْ رَاحَةً إِلَّا فِي ذِكْرِي "الله تعالى في معترت موى عليها كي طرف وحى نازل فرمانى: المدموى! آب ایک تنبا پرندے کی طرح بن جائیں جو درختوں کی شاخوں سے پیل كماتا با اور صاف ياكيزه ياني يتاب-جب رات كا ونت ٢٦ ب تو غاروں میں ہے کی ایک غار میں وہ پناہ پکڑتا ہے، جھے سے محبت کے ساتھ۔ اور جو جھے سے نامانوس ہوتے ہیں ان سے وحشت کے ساتھ پیش آتا ہے۔اے موی ایس نے اسینے اور بدیات لازم کرلی ہے کہ جھے سے جو پیٹے پھیر کر جانے والا ہوگا، میں اس کے کام کو کھل نہیں ہونے دوں گااور جو کمی غیرسے امیدر کھنے والا ہوگا، میں اس کی امیدوں کو پورائیں ہونے دوں گا۔اور جومیرے غیر کی طرف تکی کرے گامیں اس کی پیٹے تو ڑ دول گا۔اور جو میرے غیر کے ساتھ محبت کرے گا میں اس کی وحشت کوختم نہیں ہونے دول گا۔اور جومیرے سواکسی کو محبوب بنائے گابیں اس کے ساتھ اعراض كرون كاراك موى اميرك ايس بحى بندك بيل كه جب وه مناجات كريت بين توهن ان كى طرف مائل ہوتا ہوں، جب وہ جھے سے قريب ہوتے میں تو میں ان کی طرف متوجہ ہوجا تا ہوں ، جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کے اور زیادہ قریب ہوجا تا ہوں۔ جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کے اور زیادہ قریب ہوج ہیں تہ میں ان کو ڈھانپ لیتی ہوں (بیخی میری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے ) آگر وہ میری کو ڈھانپ لیتی ہے ) آگر وہ میری سریستی میں آتے ہیں تو میں ان کا سر پرست بن جا تا ہوں۔ آگر وہ میرے ساتھ افلاص والے ہوتے ہیں تو میں ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہوں۔ آگر وہ میرے وہ میرے لیے ملک کرتے ہیں تو ان کا ان کو بدلہ ویتا ہوں۔ آگر ان کے موری کی مدیر کرتا ہوں۔ میں ان کے دلوں اور ان کے حالات کی تحرائی کا موں کی تد ہیر کرتا ہوں۔ میں ان کے دلوں اور ان کے حالات کی تحرائی کے رکھی (اگران کو داحت نہیں کرکھی (اگران کو داحت نہیں کرکھیں کرکھیں کرکھی (اگران کو داحت نہیں کرکھی (اگران کو داحت نہیں کرکھی کرکھیں کرکھیں کرکھیں کرکھیں کرکھیں کرکھیں کرکھی کرکھیں کرکھیں کرکھیں کرکھی کرکھیں کر

ری را اران وردست به سیست سیست ایست ایست ایست ایست می توجه به طاقی میست مین میست می توجه به طاقی میست می توجه برخ اتی ہے۔ ہے اور ایک پروردگاری ذات کی طرف توجه جز جاتی ہے۔

ن ارم من اوحم من او م من ایک دن ایک آدی کوفر مایا:

يَا آخِي تُحِبُ إِنْ تَكُونَ لِلْهِ وَلِيًّا وَ يَكُونُ لَكَ مُحِبًّا ؟ قَالَ: نَعَمُ عَالَ نَدَعِ النَّهُ يَا آخِي تُحِبُ إِنْ تَكُونَ لِلْهِ وَلِيًّا وَيَكُونُ لَكَ مُحِبًّا ؟ قَالَ: نَعَمُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوْحَى الْي يَحْيَ بَنُ وَكَرِيًّا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ نِيَا يَحْيُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوْحَى الْي يَحْيُ بَنِ وَكَرِيًّا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ نِيَا يَحْيُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوْحَى اللَّي يَحْيُ اللَّهُ لَا يُجِبِيلُ اَحَدُ مِنْ عَلْقِي اَعْلَمُ وَلِكَ مِن اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوْلَا يُعْبِيلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ مِن عَلْقِي الْعَلَمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

وَأَمُلُا قَلْبَهُ دُورًا حَتَى يَنْظُرُ بِنُورِى عَكَيْفَ يَسَكُنُ يَا يَحْلَى قَلْبُهُ وَأَنَا جَلِيْسُهُ وَ غَايَةُ أَمْنِيَّتِهِ موَ عِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَبْعَثَنَهُ مَبْعَثًا ثُمَّ آمُرُ مُعَادِيًا يُنَادِى نَظْنَا حَبِيْبُ اللهِ وَصَفِيَّهُ ، دَعَا إلى زِيَارَتِهِ فَإِذَا جَاءَ نِي رُفِعَتِ الْحِجَابُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ

" اے بھائی! کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تو اللہ کا ولی بن جائے اور اللہ تعالیٰ بخصے سے محبت کرنے لگ جا کیں؟اس نے کہا: جی ہاں! فر مایا: تو و نیا کو چھوڑ وے (ونیا کوچھوڑنے کا مطلب بیہیں کہ تو راہب بن جا، بلکہ ترک لذات د نیا کو د نیا چھوڑ دیتا کہتے ہیں۔ لیحنی د نیا کومقصود ومطلوب نہ بنا)اور تو ایپے ول سے این الله کی طرف متوجه موجاء الله تعالی این چرے کے ساتھ تمہاری طرف متوجه مو گا۔ (تم اللہ كو دل پیش كرو ،اس ليے كہتے ہيں كم اللہ تعالى بندے سے ول ماسکتے ہیں ، اللہ تعالی دلوں کے بیو پاری ہیں۔جبکہ حالت میہ ہے کہ بندے کاول تو کہیں اور پھنسا ہوتا ہے اور ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں)۔ جھے بیہ بات پہنی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت کی این کو دحی نازل فرما كى: اے يجيٰ! ميں نے اپنے اوپراس بات كا فيصله كرليا ہے كه جب میرابندہ مجھ سے محبت کرے گا اور میں اس کی نبیت پہچان لوں گا کہ بیے مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کے کان بن جاؤں گا جن سے دہ ہے گا، میں اس کی آ تکھیں بن جاؤں گا جن ہے وہ دیکھے گا اوراس کا دل بن جاؤں گا جس ہے وه موسع گا، جنب مید کیفیت مونو میں مبغوض بنا دیتا ہوں کہ میرے سواکسی اور کے ساتھ وہ مشغول ہو۔ میں اس کی قکر کوطویل بنا ویتا ہوں ( بینی و ہ میرے ہی دھیان میں لگا رہتا ہے)وہ راتوں کومیرے لیے جام کیا ہے اور دن میں میرے لیے پیاسار ہتا ہے ( یعنی رات کو تہجد کے لیے جا گتا ہے اور دن میں روز ہ رکھتا ہے) جومیراابیا بندہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں صرف میری محبت ہوتی ہے ایسے بندے کے دل کو میں ایک دن میں ستر مرتبہ محبت کی نظر سے دیکتا ہوں۔''

بس اک نگاہ یہ منہوا ہے فیصلہ ول کا اوا ہے دکھ ول کا اوا ہے مگھ ول کا

جس بندے کے ول کوانٹدرب العزت نے ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو وہ بندہ اللہ رب العزت كامبغوض ہيں بن سكتا ۔جس پراس نے پیند كی نظرا يك وقعہ ڈ ال دی وہ تبول ہو تمیا۔ ہمارا معاملہ تو پرودگار کی ایک تگاہ ، بلکہ بیم نگاہ پرموتو نہے۔ د بھر میں دیکتا ہوں کہ اس کا دل میری بی بادیس مشغول ہے، میں اس کی محبت کو بردها تا رہتا ہوں اور اس کے دل کواسے ایسے نور سے بھر دیتا ہوں کہ وہ میرے نور سے ہی دیکتا ہے(اس کونور باطن منور فراست اور فراست مومنا نہ کہتے ہیں )ا ہے تکی اسکیے سکون پاسکتا ہے وہ دل جس کا میں جلیس ہوتا ہوں اور جس کی امیدوں کی میں انتہا ہوتا ہوں۔ (پھر آھے اور بھی عجیب بات فرمائی) بجھے اپنی عزت کی تتم! بجھے اینے جلال کی تتم! جو ابیامیرا عاہیے والا ہوگا، میں قیامت کے دن اس کواس طرح اسپنے سامنے کھڑا کروں گا کہانسان اس کے اوپردشک کررہے ہول مے۔ پھر میں ندا کرنے والے کو تھم دول گاکه یکارو: بیرالله رب العزت کا دوست اور اس کا پیندیده ( بینی آمپیشل ہے) اللہ نے اسے بلایا ہے اپنی زیارت کروانے کے لیے۔ اور جب وہ بندہ میرے قریب آئے گا تو میں اپنے اور اس بندے کے درمیان کے سادے

پردے ہٹادوں گا (اورائے اپنادیدار عطا کروں گا)۔"

سیکنی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی الی محبت پیدا کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزمت کا بلاحجاب دیدار تھیب ہوجائے۔

محبت میں دل خود بولتا ہے:

جب الله رب العزت كى اليي محبت دل مين آجاتى بنو پر بند \_ كو پر مسكمانا نهيں يونا\_ بلكهرع

محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھاتی ہے خود بخو دول بولتا ہے۔بلوا تانہیں پڑتا۔اس کوسکھا تانہیں پڑتا۔محبت بلوار ہی ہوتی ہے۔ بھی دجہ ہے کہ ایسا بندہ:

.....واسطے دے رہا ہوتا ہے

..... ہیں بھرر ہا ہوتا ہے

....الله سے مناجات کررہا ہوتا ہے

حتی کہاں کے ایک ایک لفظ ہے اللہ رب العزت کی محبت جھلک رہی ہوتی

# (رابعه بقربيه مينين كے اللہ ہے محبت کے واقعات

رابعہ بھریہ پھیلا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔وہ اللہ سے محبت کرنے والی ایک مقبول بندی تقی۔

اسسانیک مرتبد سفیان توری میند ان کے پاس میند ادران کی موجود گی میں انہوں اس کے ادران کی موجود گی میں انہوں اس

اللهم ارْضِ عَنِي "اعالله! توجه عدراض موجاء"

فَقَالَتْ: أَمَّا تَسْتَخْبِي مِنَ اللهِ إِنْ تَسْلَلُهُ الدَّضَا وَ إِنَّكَ غَيْدُ رَاضَ عَنْهُ ؟ "رابعه نے کہا: کیا تہمیں حیابیں آتی کہم اللہ سے اس کی رضا ما تَکَتَ ہو، اور تم خود اللہ سے راضی نہیں ہو۔"

لینی تو چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہوجائے اور خود تو راضی ہے ہیں۔ جب انہوں نے میں تو چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہوجائے اور خود تو راضی ہے ہیں۔ جب انہوں '
میں بات کہی تو سفیان تو رکی مرین کے کہا: اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ' بھی اللہ سے معافی ما تکا ہوں'
میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالی

ہوتا ہے؟ "

فَقَالَتُ: إِذَا كَانَ سُرورة بِالْمَصِيبَةِ مِثْلَ سُرودة بِالْبِعْمَةِ

فَقَالَتُ: إِذَا كَانَ سُرورة بِالْمَصِيبَةِ مِثْلَ سُرودة بِالْبِعْمَةِ

"رابعہ نے جواب دیا: جب اللہ کی طرف ہے آئی ہوئی مصیبت پر بندے کو

اسی طرح خوشی ہوجیہے اس کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعمت پرخوشی ہوتی

ہے۔"

ويكها! بديعيت - الله اكبركبيرا

دَعَلْتُ عَلَى رَابِعَةِ الْعَدَويَّةِ فِي يُنْتِهَا وَكَانَتْ كَثِيرَةُ الْبُكَاءِ فَعَرا رَجُلُّ عِنْدَهَا أَيَّةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ فِيهَا ذِكُرُ النَّارِ، فَصَاحَتْ ثُمَّ سَقَطَتُ عِنْدَهَا أَيَّةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ فِيهَا ذِكُرُ النَّارِ، فَصَاحَتْ ثُمَّ سَقَطَتُ "میں رابعہ عدویہ فینیا کے پاس ان کے کو گیا۔ وہ بہت روئے والی خاتون تحیں۔ (محبت میں انبان اپنے محبوب کی یاد میں روتا ہی ہے اور کیا کرتا ہے) اس وقت ایک بندہ ان کے پاس تھاجس نے قرآن پاک کی ایک الیلی آیت پڑھ دی جس کے اندر جہتم کی آگ کا تذکرہ تھا۔ انہوں نے (آگ کا تذکرہ س کر) ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہوکر گرگئی۔''

صحابہ الکُونِیُمُ کا بھی یکی حال تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد پڑھ رہے مصلی آیک سحانی المائیءَ بھی چیجے آکرنیت باعد ھ کر کھڑے ہو سمجے۔ نبی علید المائیہ سے قیام کی حالت میں بہ آیت بڑھی:

﴿ إِنَّ لَكَيْنَا أَنْكَأُلًا وَّجَرِيمًا وَّطَعَامًا ذَا عُصَّةٍ وَّعَذَابًا الِّيمًا ﴾

(المزمل:۱۳)

اس آیت کوسن کر وہ صحافی مظافیظ و بیں گریزے اور ان کی دفات ہوگئی۔اللہ
والوں کے لیے امی آیات کوسن کر برداشت کرلینا بس سے باہر ہوجا تا تھا۔

• الوں کے لیے امی آیات کوس کر برداشت کرلینا بس سے باہر ہوجا تا تھا۔
• الوں کے لیے بھرید ہوئیلا کی ایک پیاری بات سنیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے
گاکہ مجبت والوں کے دلوں سے کیا ہا تیں نکلتی ہیں۔ وہ اپنی مناجات میں یہ بات کہتی

الله ، أَنْحُرِقُ بِالنَّارِ قَلْيًا يُحِبُّك؟

اللى إكياآب اليه دل كوآگ مين جلائيں كے جوآب سے محبت كرتا ہے؟ فَهَ تَفَ بِهَا هَا يَفْ اللَّا كُنّا نَفْعَلُ هٰكَذَا فَلَا تَظُلِّقٌ بِنَاظِنَّ السَّوْءِ "أيك ندا دينے والے نے ندا دی (جواب آیا): ہم ایسانہیں كریں ہے، مارے ساتھ كوكى براگمان ندر كھے۔"

الله نتعالى بمى اينة بندول كو پمرتسليال دينا ہے۔

مُوضِعُ سُجُودِهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْتَنْقِعُ مِنْ دُمِوْعِهَا ، فَسَلَّمَتْ ، فَأَقْبَلَتُ عَلَى فَقَالَتْ يَا بُنَى لَكَ حَاجَةٌ ؟ فَقُلْتُ جِنْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكِ قَالَ: فَبَكَتْ ، وَ قَالَتْ سَتُرُكَ اللَّهُمَّ سَعُرُكَ وَ دَعَتُ بِلَعْوَاتِ ثُمَّ قَامَتُ إِلَى الصَّلَاةِ وَ الْمُسَدِّقَ لَا المُسَلَاةِ وَ الْمُسَادِةِ وَ الْمُسَادِةِ وَ الْمُسَادِةُ وَ الْمُسْتَعَامِلَةِ وَالْمَسْدُولَ وَالْمَسْدُ اللَّهُ وَالْمَالَةِ وَالْمَسْدُولَ اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْدُولَ وَالْمُسْدُولُ وَالْمُسْدُولَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ اللّ

ومیں رابعہ مھیاسے ملنے کے لیے تمیاروہ (اس وقت تقل پڑھ رہی تھیں ) سجدے میں تھیں۔ جب اس نے محسوں کیا کہ کوئی آیا ہے تو اس نے سجدے سے اپنا سرا تھایا۔ ہم نے ان کے سجدے کی جگہ کو دیکھا ، وہ ان کے آ نسوؤں کی وجہ ہے بچپڑ والی ہو چکتھی (سجدے بیں اثنار و کی تھیں )۔اس نے سلام پھیرا، پھرمیری طرف متوجہ ہوئیں اور کہنے لگیں: اے بیٹے! تو کس ضرورت سے لیے آیا ہے؟ میں نے کہا: جی امیں آپ کوسلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ بیمن کران کی آتھوں میں ہے آنسوآ مھے ( کہ بیہ مجھے اللہ والی سمجھ کرسلام کرنے آیا ہے)۔ اور کہنے لگی: اللہ! بیہ تیری بردہ یوشی ہے کہ تونے میرے گنا ہوں کو چھیا یا ہوا ہے۔ (میداللہ والول کی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں،جوتے اٹھارہے ہوئے ہیں اور وہ ا ہے دل میں اللہ ہے دعا تمیں ماسک رہے ہوتے ہیں:میرے مولا! میہ جو ہمی ہے، یہ تیری صفت ستاری کا صدقہ ہے، تونے چھیا یا ہوا ہے جس کی وجہ سے اوگ اتن محبتوں کا اظہار کررہے ہیں )۔فرماتے ہیں کہ پھرانہوں نے مجھے پچھے د عاکمیں دیں ۔اس کے بعد پھروہ بارہ تماز میں کھڑی ہوگئیں اور جھے سے الگ موکئیں...'

الله والوں كا حال ديجھو! كه اس كے آنے ہے پہلے بھی اللہ كی طرف متوجہ تھيں اور اس كے جانے كے بعد بھی اللہ كی طرف متوجہ ہوگئیں۔ وه رات کو کیا دعا مانگنی تھیں؟ وہ تو ہڑی مجیب ہے۔ سنیے ذرا!

وَ ذُكِرَ عَنْ رَابِعَةَ الْعَدَويَّةِ أَنَّهَا كَانَتُ إِذَا صَلَّتِ الْعِشَاءَ، قَامَتُ عَلَى سَطُحِ لَهَا ، وُشَّ قَالَتُ : إلهي الّهي الدُّعَهَا وَ عِمَارَهَا ، ثُمَّ قَالَتُ : إلهي الّارَتِ سَطُحِ لَهَا ، وُشَّ قَالَتُ : إلهي النَّارَتِ النَّهُ وُم وَ نَامَتِ الْعَيُونُ ، وعَلَقَتِ الْمُلُوكُ أَبُوابَهَا ، وَ عَلَا كُلُ حَبِيبٍ النَّهُ وَمُ مُنَا مَعَامِي بَيْنَ يَدَيُكَ عَبِيبٍ بَعَبِيبٍ ، وَ هٰذَا مَعَامِي بَيْنَ يَدَيُكَ

" رابعہ عدویہ کے بارے پی ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ عشا کی نماز پڑھتیں تو
اپنی جیت کے اوپر کھڑی ہوجاتی تھیں، اپنی چا درا دروو پنے کواچھی طرح کس
کے اوڑھ لیتی تھیں (جیسے بندہ جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اپنے کپڑوں کو
اچھی طرح لیتی تھیں (جیسے بندہ جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اپنے کپڑوں ہو
اچھی طرح لیت لیتا ہے )۔ پھر اسکے بحد کہتیں: اے اللہ! تارے روثن ہو
گئے اور آنکھیں سوکنی ، دنیا کے سب با دشا ہوں نے اپنے دروازے بند کر
لیے اور ہرمحت اپنے محبوب کے پاس پینی گیا۔اے اللہ! میں اس وقت تیرے
سامنے حاضر ہوں۔"

کیا مطلب؟ کرتو میرامحبوب ہے اور پٹی بھی تیرے سامنے حاضر ہوں۔ کہمی ہم نے بھی اس کیفیت کے ساتھ تہجد کے چند تو افل پڑھے! کہ ہم بھی مصلے پر آئے ہوں اور ہم نے بید کہا ہو: اللہ! رات آگئ، ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا، اے اللہ! تیرا بندہ بھی تیرے سامنے حاضر ہے۔ ول کی کیفیت ہو تو یہ الفاظ نکلتے اللہ! تیرا بندہ بھی تیرے سامنے حاضر ہے۔ ول کی کیفیت ہو تو یہ الفاظ نکلتے ہیں نا۔ ورنہ تو زبان سے بیا لفاظ تہیں شکلتے۔ بیدول میں محبت کی دلیل تھی کہ وہ کتنے پیارے الفاظ این زبان سے کہدری تھیں۔

" ثُمَّةً تُقْبِلُ عَلَى صَلَاتِهَا ، فَإِذَا كَانَ وَقُتُ السَّحْرِ وَ مَطْلِعُ الْفَجْرِ قَانَتُ اللَّهِيُ الْفَجْرِ قَانَتُ اللَّهَا اللَّهُ اللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

مِنْيُ لَيْلَتِي فَأَهْنِاً ؟ آمُر رَدَدُتُهَا عَلَى فَاعِرِي ؟"

دو کی روه این نماز پر بتیں۔ جب سحر اور مطلکم فجر کا وقت ہو جاتا تو اس وقت یہ کہتیں: اے اللہ! یہ رات گزر گئی اور دن کے اجا لئے اوقت ہو گیا۔ کاش! میں جان لیتی کدا آب آپ نے میری رات (کی عبادت) تبول کرلی تو میں ایش آپ کومیار کیا دو سے دوں ، اور اگر آپ نے میری رات کی عبادت کورد ایٹ آپ کومیار کیا دو سے تعزیت کرلوں (کرمیری رات کی عبادت کورد کردیا ہے تو میں ایخ آپ سے تعزیت کرلوں (کرمیری رات اللہ کے ہاں مردود ہوگئی)۔ "

ایسے الفاظ کس کی زبان سے شکلتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔اس کے بعد آ کے تو پھر بجیب یات کہی:

"نَوَ عِزَّتِكَ لَوْ طَرَدَتَّنِي عَنْ بَابِكَ مَا بَرِحْتُ عَنْهُ لِمَا وَقَعَرَ فِي قَلْبِي مِنْ مُّحَيَّتِكَ"

"الله! تیری عزت کی قتم اگر تو جھے اینے دروازے سے دھکیل بھی دے تو میں تیرے دروازے سے بھی نہیں ہٹوں گی،اس لیے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے ۔،

اُدھر آق در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا کومت اپنی اپنی ہے کہیں جیری کہیں میری بیجبت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے دروازے کے اوپر جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ حتی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جان وینا بھی اس کے لیے آسان ہوجاتا ہے۔

منصور بن حلاج كي نظر مين:

جب منصور بن حلاج کوتل کرنے کا وفتت آیا تو اس کے بارے میں کتابوں میں تکھاہے: آلَهُمْ حَبُسُوْهُ ثَمَانِيهَ عَشَر يَوُمًا فَجَاءً وَ الشِّبِلِي فَعَالَ يَا مَعْصُورًا مَالُمَحَبَّةُ ؟فَقَالَ لاَ تَسُأَلْنِي الْيَوْمَ وَاسْتَلْنِي غَدًا فَلَمَّا جَاءَ الْفَدُ وَ اَخْرَجُوْهُ مِنَ السِّجُنِ وَنَصَبُوْ النِّطُعَ لِاجْلِ قَتْلِهِ مَرَّ الشِّيْلِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَادى يَا شِيلِي اللَّهُ حَبَّةُ أَوَّلُهَا حَرُقٌ وَآجِرُهَا تَتُلُلُ

دوان کوافہوں نے اٹھارہ دن قید میں رکھا۔ان کے پاس ان کے دوست شبلی
آئے اور انہوں نے پوچھا: منصور! محبت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا بتم
آئ جھے سے بیسوال نہ پوچھو،کل بیسوال پوچھنا۔ جب اگلا دن آگیا اور
انہوں نے ان کوجیل سے تکالا اور انہوں نے چڑا بچھا دیا ان کوئل کرتے کے
لیے شبلی آگے بوجھے اور ان کے سامنے آئے۔تو منصور نے ان کو و کھے کر
کہا:اے شبلی آگے بوجھے اور ان کے سامنے آئے۔تو منصور نے ان کو و کھے کر
کہا:اے شبلی آئے بوجھے اور ان کے سامنے آئے۔تو منصور نے ان کو و کھے کر
کہا:اے شبلی آئے بوجھے اور ان کے سامنے آئے۔تو منصور نے ان کو و کھے کر

محبوب کے نام پر جان دے کر پھر بھی وہ اللّٰہ کا احسان مانتا ہے کہ اللّٰہ رب العزمت نے مجھ پراحسان کیاہے۔

> جان دی دی ہوئی ای کی تھی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا

### محبت الهي ميں اتنا استغراق!!!

ہمیں تو اگر اللہ تعالی کی محبت کا چھوٹا سا بھی ڈروٹل جائے تو ہمارے دل کے لیے وہی کام بن جائے تو ہمارے دل کے لیے وہی کافی ہے۔ بلکہ اس سے بھی کم حصرال جائے تو بھی کام بن جائے گا۔ مَرَّ عِیْسُلی عَلَیْهِ السَّلَام بِشَابٌ یُسُقِی بُسْتَاتًا فَقَالَ الشَّابُ لِعِیْسُی سَلُ رَیْکَ اَنْ یَدُرُدُقَیْنی مِنْ مَّ حَبَیْتِهِ مِثْقَالَ فَرَقَ فَقَالَ عِیْسُی عَلَیْهِ السَّلَام لَا

تُطِيْقُ مِغْدَارَ ذَرَّةِ فَعَالَ بِصُفَ ذَرَّةِ فَعَالَ عِيسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامَ يَا رَبِّ! أُوذُقُهُ نِصُفَ لَدَّةٍ مِنْ مَّحَيَّتِكَ فَمَضَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ مُنَّةً طَوِيلُةً مَرَّدِمَحَلِّ ذَالِكَ الشَّابِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَعَالُوا حَنَّ وَفَهَبَ إِلَى الْجِبَالِ فَكَعَا اللَّهَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ اَنْ يُرِيَّهُ إِيَّاهُ فَرَأَةُ بَيْنَ الْجِبَال غُوجَكُنَّةُ قَالِيمًا عَلَى صَجُرَةٍ شَائِصًا طَرْفَةً إِلَى السَّمَاءِ فَسَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السُّلَامِ فَلَمُّ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَعَالَ أَنَا عِيْسَى فَأَوْحَى اللَّهَ إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَام كَيُفَ يَسْمَعُ كَلَامُ الْلَهَمِيِّينَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِعْدَارٌ يِصُغِ ذَرَّةٍ مِّنْ مَحَبَّتِي فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْقَطَعْتَهُ بِالْمِنْشَادِ لَمَا عَلِمَ بِذَالِكَ حضرت بیسی علید ایک توجوان کے پاس سے گزرے۔وہ اسے باغ کو یانی دے رہا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیتیں سے کہا: آب اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ مجھے ایک ذرے کے برابرا پنی محبت عطا فر مادے۔حضرت عیسیٰ مَالمَتِیْ نے فرمایا: تو ذرے کے برا برمحبت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ بھراس نے کہا: آ دھا ذرہ۔حضرت مسینی علیہ اسنے دعا کی:اے پرودگار!اس کو اپنی محبت کا آ دھاذرہ عطا کردیجیے۔(وعا تبول ہوگئی)۔حصرت میسیٰ علیمی سطے سے۔ پھر کانی عرصے کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیتی کا اس توجوان کی جکہ برآنا ہوا۔انہوں نے اس نوجوان کے بارے میں یو چھا۔تو وہ کہنے سکے:وہ تو دیوانہ ہو میا (ائلد کی محبت میں) اور پہاڑوں کی طرف چلا عمیا۔حضرت عیسیٰ عابیّا نے دعا ک: اے اللہ! میں اس توجوان کو دیکھنا جا بتا ہوں کہ اب وہ کس حال ہیں ہے۔ حضرت علینی علیم کے دیکھا کہ وہ ایک چٹا ن کے اوپر اللہ کی طرف کو لگا کے ، ہاتھ اٹھا کے مناجات کر رہاہے۔حضرت عیسیٰ مَانِیْقِ نے اس کوسلام کیالیکن اس نے جواب ہی نددیا۔ پھر فرمایا: بیس عینی ہوں۔اللہ تعالی نے حضرت عیلی عالیا کی ظرف وی نازل قرمانی: وہ بندہ انسانوں کی بات کیسے س سکتا ہے جس کے ول میں میری محبت کا آ دھا ذرہ موجود ہے۔ (اللہ اکبرکبیراً) مجھے اپنی مزت کی تنم! مجھے اپنے جلال کی تنم!اسے میسٹی!اس مالت میں اگراس کو آرے سے چیر کردوکھڑ ہے ہے کردیا جائے تو بھی اس کو پیدیٹیں جلے گا۔''

سوچیں کداس کوعیت الّبی بیس سنم کا استغراق نصیب ہوگیا تھا۔ بھی ! ہمیں تو تھوڑی ی محبت بھی ل جائے تو ہما را کام بن جائے گا۔

ہرسوال کے جواب میں محبوب کا تذکرہ:

محت بصرف محبوب كوچا بهتا ہے، اور بچھ نہيں جا بهتا۔ چنا نچدا بك مزے كى بات

قِیْلَ لِبَعْض الْمُرْجِبِیْنَ مِنْ أَیْنَ؟ و دکسی نے جین (اللہ سے محبت کرنے والوں) سے پوچیا: جی آب کہاں سے

"SZ\_T

قَالَ: مِنْ عِنْدِ الْعَبِيْبِ '' کَبُرُ کِنْ بِحَبُوبِ کَی طَرِف ہے'' قِیْل: وَ إِلَی آیْن؟

" لوچها كميا: اورآپ نے جانا كہاں ہے؟"

قَالَ: إِلَى الْحَبِيْبِ

و کہنے می بحبوب کے پاس جانا ہے"

تِيْلُ: مَاتَشْتَهِيُ

" بوجِمامياً: آپ کاتمنا کيا ہے"

قَالَ: لِقَاءِ الْحَبِيب

BC 41-4 )EBBBBBC (ED)(BBBBBBC (D)/444 )B

'' کہنے گئے: محبوب سے ملاقات'' قِیْلُ: اِلٰی مَتٰی تَکُ کُو الْحَبِیْبُ '' پوچھا جمیا: تو کب تک محبوب کا تذکرہ کرتار ہے گا؟'' قال: حَتْی اَدِلٰی وَجْهَ الْحَبِیْبِ

و کینے کیے: جب تک میں محبوب کا چیرہ نہیں دیکھوں گا، میں محبوب کا تذکرہ کرتا ہی رہوں گا۔''

لحة فكربيه:

کاش آج ہمارے دلول میں بھی اللہ رب العزت کی الیں محبت ہوا در ہماری زند کیوں کارخ ہی اور ہوجائے۔آج توبیہ حالت ہے۔

محبت کا جنوں باتی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باتی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و تج مماز و باق نہیں ہے ہیں تو باق نہیں ہے ہیں تو باق نہیں ہے

آج کے دور میں سب سے بردی کی کوتا ہی کہی ہے کہ سینوں میں ترکیخے والے ولئیں ہیں۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب رات کے آخری پہر میں نوجوان افھتا تھا ، اللہ کے سامنے کر گڑاتا تھا ، اللہ کے سینے میں اللہ کی محبت کی وجہ سے دل مجلتا تھا ، آج وہ محلنے والے دل میں اس کے سینے میں اللہ کی محبت کی وجہ سے دل مجلتا تھا ، آج وہ محلنے والے دل میں ہیں۔ اس بات کو یوں کہا گیا۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی سے است روایات میں کھوگئی است روایات میں کھوگئی ایمانا ہے دل کو بیانِ خطیب کھی سے بے نصیب مگر لذت شوق سے بے نصیب

وہ صوفی کہ تھا خدمید کی بیل مرد موبت بیل کی المانت بیل فرد موبت بیل ، المانت بیل فرد میا مجتم کے خیالات بیل کھو میا دہ سالک مقامات بیل کھو میا بجمی عشق کی آگ ، اندجیر ہے مسلمال نہیں ، راکھ کا ڈمیر ہے مسلمال نہیں ، راکھ کا ڈمیر ہے

ایک وقت تھا کہ جب جلتے انگارے کی طرح سینے میں ول اللہ کی محبت سے گرم ہور ہا ہوتا تھا اور آج را کھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔اللہ کا نام بھی سنتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، چکرٹس سے مس بی نہیں ہوتا۔ جیسے نزلہ زکام کے مریض کو خوشبوکا پیتہ بی نہیں ہوتا۔ جیسے نزلہ زکام کے مریض کو خوشبوکا پیتہ بی نہیں چلتا۔ آج نفسانی ،شیطانی ،شہوانی محبت کی وجہ سے جمیں اللہ رب العزب کی محبت کی اللہ تول کا پیتہ بی نہیں چلتا۔ کاش! ہم اس محبت کا تھوڑ اسا بھی عزا یا لیتے تو اس کمینی ونیا کو ہم لات بی مارد سے۔

# مخلوق كى محبت كابيه عالم!!!

مجنون کانا م قوآپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بارے بین آتا ہے کہ
روی مجنون کیلی فی الْمنام فَقِیل کَهُ: مَافَعَلَ الله بِكَ؟
قَالَ: غَفَر کِی وَجَعَلَیٰی حُجّة عَلَی الْمحسِنِیْن
درلیل والے مجنوں کو (اس کے مرنے کے بعد) کس نے خواب میں
دیکھا۔ اس نے مجنون سے پوچھا: اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے
کہا: اللہ نے میری مغفرت کردی ہے اور اللہ نے مجبت کرنے والوں پر جھے
جمت بنا دیا ہے۔''

كه أكر ميخلوق كى محبت مين اتفاد بواند بوسكتا بيرتوتم خالق كى محبت مين د بواند

مجنون کہتاہے ۔

آطُوفٌ عَلَى جِدَارِ دِيَارِ لَيْلَىٰ ٱقْبَلُ ذَالْجِدَارَ وَ ذَالْجِدَارَا

''میں لیل کے گھر کا چکر لگا تا ہوں مہمی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں مہمی اس دیوار نو بو ہے ' یا ہوں ۔''

وَمَا حُبُّ الدِّ يَارِ شَغَنُنَ قَلْبِي وَمَا حُبُّ الدِّ يَارِ شَغَنُنَ الدِّيارَا وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيارَا

''اس گھر کی محبت نے میرے دل کو اپنی طرف متوجہ نیس کیا ، بلکہ جو گھر میں رہنے والا ہے اس کی محبت نے میرے دل کو اسپنے اندر اتنا مشغول کر دیا ۔۔۔۔''

کاش! ہمارے دل میں ہمی اللدرب العزب کی اتن محبت ہوتی کہ اعمال کا مزہ آجاتا۔

> .... بحبد ہے کا حزہ آتا .... درکوع کا مزہ آتا .... قرآن پڑھنے پڑھانے کا مزاآتا ....عیادات کا مزہ آتا

رائی کے دانے کے برابر محبت کا مقام:

نجی بن معاد میلد فرماتے تھے.... بات توجہ کے ساتھ سننے کے قابل ہے، ماتے تنے:

مِثْنَالُ عَرْدَلَةٍ مِّنَ الْعُبِّ أَحَبُّ إِلَى مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِيْنَ سَنَةٌ بِلَاحُبِّ ''رائی کے دانے کے برابر محبت ، مجھے ستر سال تک بغیر محبت کے حہادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔''

لمیاسجده کرنے کی وجہ:

مولانا یکی میند نماز میں اساسجدہ کرتے ہتے۔ کسی نے کہا: حضرت! اتنا المیا سجدہ! فرمانے کئے: ہاں! نماز میں آقا کے قدموں پر سرر کھ دیتا ہوں، اٹھانے کو میرا جی بی نمیں جا ہتا۔ سوچیں کہان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔

ابل محبت کے لیے مرد وہ جانفزا:

أيك طرف الله تعالى في حصرت داؤد عليني كى طرف دى تازل فرماكى:

یکا کافعہ کا فیرنگری کی لیکٹا کیویٹن کے لیے'' ''اے داؤ دا میراذ کر، ذاکرین کے لیے''

''اے داؤ دامیراذ کر، ذاکرین نے سرع درجی در

وَجَنَّتِي لِلْعَابِدِينَ

"اورميري جنت عبادت كزارون كے ليے"

وَ زِيارَتِي لِلْمُشْتَاقِينَ

'' اُور میری زیارت ، میرے مثاق لوگوں کے لیے'' '' اُن میری دیارت ، میرے مثاق لوگوں کے لیے''

وَ أَنَّا عَاصَّةٌ لِلْمُرِيِّينَ

B( 444 )BX3BX3(66)BX3BX3( @244 )B

''اور میں ، خاص ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے حبت کرنے والے ہیں۔'' کاش! ہما راشار بھی اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں میں ، جائے۔

محبین کو بیار نے کامحبت بھراا نداز:

سری مقطی مید نے ایک بری عجیب بات کی .... جب میں نے بیہ بات پڑھی تواسے کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی دل نہ بھرا .... فرماتے ہیں:

تُدْعَى الْأُمَدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِأَنْبِيانِهَا

'' قیامت کے دن امتوں کوائے نیا ( کی نسبت) کے ساتھ پکاراجائے گا۔'' معینال: یکا اُماۃ مُحکیدیکا اُماۃ مُوسیٰ یکا اُماۃ عیسلی

ور آئیس کیا جائے گا:اے استِ محمد مُلَّالِیَّا اے استِ موک علیُّا اے استِ عیسی مانعہ ''

مَّ مُنْ عَنَى الْمُحِيَّوْنَ فَيُعَالَ: كَمَا أَوْلِيَاءَ اللهِ! هَلَمُوْ اللهِ سَبْحَانَهُ "اور الله تعالى الله محبت كرنے والوں كو يكاريں محد: اے الله ك ووستو! آؤ، الله سجانه كي طرف "

آ گے قرماتے ہیں:

فَتَكَادُ تَلُوبِهِمْ تَنْخَلِعُ فَرَحًا

''ان کے دل خوتیٰ کی وجہ ہے اچھلنے لگ جا کیں ہے۔'' جمیں بھی اللہ تعالیٰ کی الیبی محبت تصیب ہو جائے۔ (آمین)

محبت بکھیرتے اشعار:

کشف الحجوب میں لکھا ہے کہ ایک آدی محبت میں عجیب اشعار پڑھتا ہوا

جار ہاتھا ۔

وَ اللّٰهِ مَا طَلَعَتْ شَهْسٌ وَ لاَ غَرَبَتْ إِلَّا وَ ٱنْتَ فِي قَلْمِيْ وَ وَسُوَاسِيْ - الله عَنْ عَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ وَسُوَاسِيْ

''الله کی تشم! مجھی سورج طلوع نہیں ہوا اور بھی سورج غروب نہیں ہوا، مگراے محبوب! تیراخیال میرے دل میں اور میری سوچوں میں ہی رہا۔''

وَلَا ذَكُرْتُكَ مَغُورُونًا وَلَا طَرَبًا اللهِ عَلَيْكَ مَغُورُونًا وَلَا طَرَبًا

''میں نے بھی خوشی اور تنی میں آپ کا ذکر نہیں کیا بھر آپ کی محبت میرے سانسوں میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔''

میرے سانس آپ کی محبت میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ و کا حکمت یشرب الْعَاءِ مِنْ عَطَشِ الّا دَایْتُ حَمَّالًا مِنْ فَی الْکَاسِی

'' میں نے بھی سخت پیاس کی حالت میں پانی نہیں پیا بھرا ہے مجوب! میں اس یا نی کے اعدر تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں''

الثدرب العزت كى اليى محبت نصيب موجائة و پھركيا كہنے۔

# عشق کی پڑیا کہاں سے ملتی ہے؟

اب ذرا ایک بات توجہ سے سنے .....ایک مرتبہ مولانا فضل الرحل مینید سمج مراد آبادی مینید سمج مراد آبادی مینید نے مولانا محمد علی موئیری مینید سے بچ چھا: مولانا! آپ نے محمی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ بیس کر مولانا تھوڑی دیر تو خاموش رہے، پھر کہنے گئے: حضرت! میں نے عشق کی دودکا نیس دیکھی ہیں۔ بچ چھا: کوئی؟ فر مایا: ایک شاہ غلام علی دولوی مینید کی دورایک شاہ آقات مین اور ایک شاہ آقات میناد کا سے مشق کی دیان ہوا کرتے ہیں۔ طالب آتے ہیں اور وہاں سے عشق کی پڑیا

خرید کرواپس جاتے ہیں۔اگر بھی عشق کی پڑیا نصیب ہوجائے تو ہندے کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ بھی عشقِ البی ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی آ مے نکل جاتا ہے۔مولا ناروم میں ہیں فرماتے ہیں:

الْإِنْسَانُ عَاشِقٌ "انسان عاش إ

اس عشق کی وجہ ہے گھر بے فرشتوں کو بھی چیچے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ بیانٹد کی یا دیمی این زندگی گزارتا ہے اوراللہ کے عشق میں اس کاعشق تزیبار جتا ہے۔

مراقبه يايريم پياله:

مولانا نصل الرحمان سنخ مراد آبای میلیدات این شاکردون کو جب مراقبه کروانے کے لیے بلاتے تو فرماتے: " آ وَ اِبریم پیالہ فی او۔ "

ا پیے جیے مرا تبرکرنے ہے جہت کا پیالہ نصیب ہوجائے گا۔اور واقتی ایباہی ہوتا ہے۔اللہ والوں کی صحیت میں جوجاتے ہیں تو پھران کے ادپر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوجا تا ہے۔

ينے سے پہلے پينے والے:

پر بین اجز جب حضرت مرشد عالم میزاید کی خدمت میں حاضر ہواتو بوجھا: کمیا آپ کی پہلے بیعت بھی؟ عرض کیا: جی ہاں ،حضرت سید زوارحسین شاہ میزاید کی خدمت میں نوسال رہا۔ پھر حضرت نے بہت مہر ہانی قر مائی اور بیعت فر مالیا۔

وہاں صفرت کی خدمت میں ایک کپتان صاحب سر کودھا والے رہتے تھے۔وہ حضرت میں ایک جنہ ایک کپتان صاحب سر کودھا والے رہتے تھے۔وہ حضرت میں ایک بہت بی قریبی اور عاشقوں میں سے تھے، عاشق صاوق تھے۔وہ بجر کی نماز پڑھ کر اس عاجز کو کہنے گئے: مہارک ہو۔ پوچھا: خمریت تو ہے۔ کہنے میں ایک نہاں! حضرت میں ایک قرما رہے تھے کہ میہ نوجوان پہلے کہیں سے کی کے آیا

ہے۔اللہ اکبر

تی بی بیس بحرتابندے کا۔

(شراب الفت کے بھکاری)

ہمارے بر رگوں کی خانقا ہوں میں

..... جوان بھی پیتے تھے

..... بوز هے بھی پیتے تھے

.....انگریزی ککھے پڑھے بھی پیتے تھے اور

.....خطا کار، گنهگار، خاطی اور پایی بھی آ کریدیتے ہتھے۔

بوژهول مین شراب الفت کی طلب:

خافقاہ فعلیہ سکین پورشریف میں دو پوڑھے بیٹے ہیں۔ دونوں سفیدریش ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ ہے ہیں۔ ایک اس کا گربیان پکڑتا ہے اور دھے دیتا ہے، دوسرااس کا گربیان پکڑتا ہے اور وہ اس کو دھکا دیتا ہے۔ وہ اس کے دھی لگاتا ہے اور وہ اس کو دھکا دیتا ہے۔ وہ اس کے دھی لگاتا ہے اور وہ اس کو دھکا دیتا ہے۔ وہ اس کے دھی سے ہے اور وہ اس کے لگاتا ہے۔ دیکھ دالاجیران ہوا کہ نیک ہیں، ذاکرین میں سے ہیں، پوڑھے ہیں، مجد کے اندر ہیں اور یہاں الجھ رہے ہیں۔ اس نے کی بین مجد کے اندر ہیں اور یہاں الجھ رہے ہیں۔ اس نے کہا: میں دیکھوں تو سمی ۔ چتا نچہ جب وہ ذرا قریب ہوا تو پند چلا کہ دراصل وہ آپس میں بات چیت کررہے تھے، تو بات کرتے کرتے ان میں سے ایک نے کہ دیا: اللہ

میڈا اے' اللہ برا ہے'۔ یہن کر دوسرے کو غیرت آئی۔وہ کر ببان پکڑ کے کہتا ہے: اللہ میڈااے' اللہ براہے' اب ایک دوسرے کے کر ببان پکڑ رہے ہیں۔ایک کہتا ہے: اللہ براہے۔ دوسرا کہتا ہے: اللہ براہے۔ بحان اللہ ا دوتوں کے دل بھی اللہ کی کتنی محبت ہوگی کہ اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بول الجمدرہے ہیں۔ پوڑھوں کا بیمال تھا۔

## كصع يرص العلام من شراب الفت كى طلب:

خواجہ عزیز الحسن مجذوب عظامی انگریزی لکھے پڑھے تھے اور اپنے وات کا پی کے مشادر ایپ وات کا پی کمشنر لیول کے بندے شے۔ بیورو کریش میں سے شے۔ ان سے کی نے پوچھا: جناب! آپ تو مسٹر تھے، آپ کی ٹرکیم میں ہوگی ؟ انہوں نے جواب ویا کہ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا ہوں۔ جب و وحضرت اقدی تھا توی میں ایک خدمت میں گیا ہوں۔ جب و وحضرت اقدی تھا توی میں ایک خدمت میں آئے والی کی دنیا بدل گئی۔ اور الی بدنی کہ انہوں نے میرایک خدمت میں ایسا شعر کہا جوان کے والی کی دنیا بدل گئی۔ اور الی بدنی کہ انہوں نے میرایک ایسا شعر کہا جوان کے دلی کے بند آیا۔ فرمایا:

ہر تمنا دل سے رخصت ہو محق اب تو آجا اب تو خلوت ہو محق

حضرت اقدس تفانوی میلید نے جب سے شعرستا تو فرمایا: "اگر میرے پاس ایک الکورو بید بیوتا تو اس شعرکے بدلے بیس ایک لاکورو بید انعام دے دیتا"۔
جب ان کی چشن ہوئی تو کسی نے پوچ لیا: حضرت! کیا حال ہے؟ فرما نے گئے۔
پیشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی اب دن مجمی ہے اپنی اب اور رات مجمی ہے اپنی اب اور رات مجمی ہے اپنی اب اور تا مجمی ہے اپنی اب اور تا کی جہ اپنی اب اور تا کی جہ اپنی مرے دان رات کا عالم اب اور تا کی حیا ہے طاقات کا عالم مر وقت بی رہتا ہے طاقات کا عالم

کاش! ہرونت بی ملاقات والی اورانا بت الی ابندزندگی ہمیں بھی مل جائے ، یہ رجوع الی اللہ ہمیں بھی نصیب ہوجائے۔اللہ والوں کی محبت میں ہم نے یہ چیز سیسیسنی ہوتی ہے۔

ایک اور عجیب شعرفی ماتے ہیں ۔

عندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہمیں اور مطلب ہے ہمیں ہم اور اب و عنداب کیا جائیں کس کتنا اور اب ملتا ہے مشتق والے حساب کیا جائیں عشق والے حساب کیا جائیں

جیسے کہتے ہیں کہ دور کھت پڑھوتو تج عمرے کا ٹواب ملتا ہے اور پھر ٹواپ کا نام سن کرنمازیں پڑھتے ہیں۔لیکن جن کے دل میں اللّٰہ کی محبت ہوتی ہے وہ ٹواب کے میچھے عبادت تھوڑا کرتے ہیں ،وہ تو اللّہ کی محبت میں ڈوب کراس کی عبادت کررہے ہوتے ہیں۔

## خطا كارول مين شراب الفت كي طلب:

اللہ والوں کی خدمت جس خاطی اور پانی بھی آتے تھے اور ان کی محبت جس بیٹھ کرشراب الست نی کرواپس جاتے تھے۔

ایک شاعر نتے، جگر مراد آبادی۔ وہ ہوے مشہور شاعر نتے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت مجذوب بیمین شاعر نتے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت مجذوب بیمین نظر سے ۔ انہوں نے ان کے اور نیکی تفویٰ کے اثرات ویکھے تو کہنے کے : بی ایس آپ کے شخ سے ملتا جا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہا: ہاں! ضرور ملیں۔ وہ کے : بی ایس آپ کے شخ سے ملتا جا ہتا ہوں۔ انہوں نئے، بلکہ بلا توش تھے، اس کے کہنے نشرط رہ ہے کہ میں بیتا ہوں ۔۔۔۔ کے نوش تھے، بلکہ بلا توش تھے، اس کے بغیررہ بی نہیں سکتا تھے۔ اس کے نیمی شخ کو ملنے تو جاؤں گالیکن وہاں ہمی بغیررہ بی نہیں سکتا تھے۔۔۔۔۔ وہ کہنے گے: میں شخ کو ملنے تو جاؤں گالیکن وہاں ہمی بیوں گا۔۔

مجذوب میشادی نے حضرت سے پوچھا تو حضرت میشادی نے فرمایا: بھی ! خانقا ہ تو پلک پلیس ہے، یہاں تو نہیں پی سکتے ،البعتہ میں ان کوا پنے گھرمہمان تشہر البتا ہوں اور مہمان کواپی مرضی کرنے کا اختیار ہوتا ہے، کا فربھی مہمان بن سکتا ہے۔

چنا نچ دعفرت نے ان کو گھریں تھیرالیا۔ جب حضرت سے مطاق بس ایک محبت
نے ول کی و نیا کو بدل کے رکھ دیا۔ و ہیں شراب پینے سے توبہ کرلی۔ پھراس کے بعد
بالکل ہی منہ نہ لگایا۔ بیار بھی ہو گئے ، ڈاکٹر دل نے کہا کہ ایک دم چھوڑ دسینے سے مر
جا کیں گے۔ و و کینے گئے: مجھے اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ال سکتی۔ اب میں
نے حقیقی شراب محبت کا حزہ چکھ لیا ہے ، لہذا اب میں اس کی طرف نہیں آسکا۔

اب انہوں نے داڑھی ہو حالی ، نیکی کی زعری گزارنے لگے۔لوگ دوردورسے س کرون کے پاس آتے کہ جی جگر کو کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے اسپنے بارے میں خوب شعر بنایا۔

> چلو د کھے آئیں تماثا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے

پھراللہ کی محبت دل پر غائب آئی اور محبت کے غلبے میں ان کی زبان سے پھراللہ کی محبت میں اشکار نکلنے کے ۔اب لوگ جیران ہوئے۔ چنا نبچہ کسی نے پوچھا: جناب!بیاب آپ کے اندر جوجذب ہے کہ پہلے تو مجھی نہیں ویکھا تھا۔انہوں نے اس برجھی شعر بتایا۔فرمانے نگے:۔

میرا کمال عشق میں اتا ہے اے جگر! وہ مجھ یہ جھا گئے میں زمانے یہ چھا گیا

اس وقت كى قدركر ليحية:

كاش! ہم ہمى ان محفلوں سے الله كى محبت كو بائے كى كوشش كريں -الله سے

مناجات کریں۔ ول کو خالی کر کے بیٹھیں۔ مخلوق کی شیطانی ،نفسانی ، جہوانی محبوں سے استے دلوں کو خالی کر لیں۔ آپ اگر دو دھ کا ایسا پیالہ لے کر جا کیں جس پر گندگی ، خواست اور پا خاندلگا ہوا ہوتو کوئی بھی وو دھ نہیں ڈالے گا۔ یہ ڈالنے والے کا قصور خمیس ، یہ تصور تو پیالہ لے جانے والے کا ہے جس نے صاف اور پاک پیالہ پیش نہیں کیا۔ اس دل سے غیر کی محبوں کو پہلے نکا لیے۔ اس دل سے ماسوی کی محبوں کو کیا۔ اس دل سے غیر کی محبوں کو پہلے نکا لیے۔ اس دل سے ماسوی کی محبوں کو نکا لیے۔ اگر خالی دل لے کران صحبتوں میں بیٹھیں سے تو ایک مجلس ہی آپ کے لیے کا فی ہوجائے گی۔ اندکی اسی محبت دل میں بیٹھیں سے تو ایک مجلس ہی آپ کے لیے کو فرد بھی کا فی ہوجائے گی۔ اندکی اسی محبت دل میں بیٹھیں گے تو ایک محاس کی حرارت کو خود بھی کا فی ہوجائے گی۔ اندکی اسی محبت دل میں بھرے گی کہ آپ اس کی حرارت کو خود بھی محسوں کریں گے۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا:۔

عثق دالے یہ دکائیں نہ بڑھا کر چل ویں معتمر منصور مجھے ول کی دوا لینے دو

ول کی دوا پالیجے۔وقت ایک جیبانہیں رہتا۔اس وقت کی قدر کر لیجے۔آج
پلانے کو پلانے والے بقرار ہیں اور پینے والوں کے دل متوجہیں ہیں۔ایک وقت
ایسا بھی آئے گا جب بیتا بہا ہیں سے لیکن قریب پلانے والے نہیں ملیں سے۔وقت کی
قدر کر لیجے۔جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے ان کے ولوں پر اللہ
رب العزت کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ان کے ایک ایک عمل میں محبت نظر آرہی ہوتی

محبيت البي سي سرشار كلام:

الله رب العزت مصحبت كرنے والے ايك الله كے عاشق بندے خواجہ غلام قريد وَكُواللهِ محرّ رہے ہیں۔ انہوں نے پنجا بی میں عجیب كلام كيا۔ فرماتے ہیں: ۔ مور كہانى مول نه بھانؤیں الف كہا جو ہم بس دے مياں ہى "اوركوئى كہائى جمھے المجھى نہيں گئى ،اسے مياں تى المجھے ايک اللہ كائى ہے۔"

"ب" ت وى ميكوں لوژ نه كائى
الف لئيم دل كھس وے مياں بى
"جمھے ہے تے كى كوئى ضرورت نہيں ، جمھے ماسوئى كى كوئى ضرورت نہيں ،
الف (اللہ) نے تو جمھے سے ميراول ہى چھين ليا ہے۔"

ذکر اللہ وا چہنہ چابہ یں جی ہی شاہس شاہس وے میاں جی جید یاں جی جیدیاں مردیاں یار دی رہاں ورساں ورسی مردیاں یار دی رہاں بی ورہوں وے میاں بی راجھن دن رہاں دن میڈا میں راجھن دن روز ازل دی ہی وے میاں جی عشوں مول فرید نہ پھر سوں مول فرید نہ پھر سوں روز نویں ہم چی وے میاں بی دوز اللہ کے دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کی دور ا

ا كي جكه برارشادفرمات بين:

میدًا عشق وی تول ، میدًا یار دی تول میدًا دین وی تول ، ایمان وی تول

میڈا جسم وی توں میڈا روح وی توں میڈا تلب وی توں چند جان وی توں میڈا تلب میں من

میڈا کعبہ ، قبلہ ، مسجد ، منبر معخف نے قرآن وی توں

فهيدالي میڈے فرض فریضے حج زکوتاں صيوم مبلؤة اذان وي تول میدا ذکر وی تول ، میدا گر وی تول میدًا ذوق وی تول ، دجدان وی تول ميدًا سانول مغرا شام سلونزال من موہن جانان وی توں میڈی آس امٹیہ تے کھٹیا وٹیا میڈا تکیہ مان تران وی توں میدا وهرم وی تول ، میدا بهرم وی تول میدا شرم وی تول ، میدا شان وی تول میدا دکه سکه ، رون ، تعلن وی تول میڈا ورو وی تول ، ورمان وی تول میدا خوشیال دا اسیاب وی تول میڈے سولاں وا سامان وی توں میڈا حن نے ہماک سہاک دی توں میڈا بخت نے نام نشان دی توں میڈے شنڈڑے ساہ تے موجع مناری منجوال وا طوفان وی توں میڈی میندی ، کیل ، مساک وی نوں میڈی سرخی ، بیڑا ، بان وی توں جے یار فرید قبول کرے سرکار وی تول سلطان وی تول

#### J.-. 1 (385833(76)) (385333) (6) 24 FF

اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے بھر دے ادر اپنی یاد کی لذت عطا فرمادے۔

### تیری اک نگاہ کی بات ہے:

آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اللہ تعالیٰ قبول فرما ہے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اے کریم آتا ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، دکانوں کو چھوڑا، اپنے برٹس کو چھوڑا، اے اللہ! اپنے دفتر دں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ایک بفتے کے لیے تیرے گھر ش آکر اس نیت سے تفہرے ہوئے ہیں۔ آپ مجبت کی ایک نظر ڈال دیجے گر اللہ اہمارے ول میلے ہیں، گناہوں کی نوست سے کالے ہو بچے ہیں، آپ ایسے ولوں پر نظر نہیں ڈالتے ، مولا! اب ان دلوں کو دھو دیجے ، ان کو فیر کی مجبت سے خالی کردیجے ادر ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا یے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانے ہیں کہ جو آپ کے دربار سے خالی اختا لوٹا یے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانے ہیں کہ جو آپ کے دربار سے خالی اختا لوٹا یے۔ ہم اس بات کو انجھی طرح جانے ہیں کہ جو آپ کے دربار سے خالی اختا اللہ! اپنی بحبت کی ایک تگاہ ہم پر میمی ڈال دینا۔ اللہ! تیری اک نگاہ کی بات ہے میری اللہ! اللہ! ایک موال ہے۔

الله رب العزت جمیں اپنی محبت کی ایک نظرعطافر مادے اور اپنی کچی محبت عطا فرمادے تاکہ ہم آئندہ ذندگی شریعت وسنت کے مطابق گزارنے والے بن جا کیں۔ ( آمین ثم آمین)

وَ أَجِرُدُعُوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ







# 

أَلْحَمْدُ لِللهِ وَكُفَىٰ وَسَلاَمْ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَغَىٰ آمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْدِ٥ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِمْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِمْدِ٥ ﴿ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِمَالُ ﴾ (ال عمران: ١١٠)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَوِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَوِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ

وفت کے تقاضوں کے مطابق معجز ہے:

اللہ رب العزت نے لوگوں کوشر بعت کے مطابق زندگی گزار ناسکھانے کے لیے انبیائے کرام کو ونیا میں بھیجا۔ پھر ان انبیا کی مدد و نصرت کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ ہرنی کوان کے دور کے مطابق معجز نے ملے۔

حضرت موسی علیمی سے زمانہ میں جادوگری بوے عروج پڑھی۔ چنانچہ انڈرنتمالیٰ نے ان کو میں مجزہ دیا کہ ان کا عصاا ژو ہابن جا تا تھا۔لہٰذا جب جادوگروں سے مقابلہ مواتو انڈررب العزت نے حضرت موسیٰ علیمیں کوکا میاب فرما دیا۔

حضرت عیسیٰ علیمی کے زمانے میں طب کافن اپنے عروج پہ تھا۔اللہ نعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیمی کے معالیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیمیں کو مجمز ہے بھی ایسے ہی عطا کیے۔

چنانچیقر آن مجیدییں ارشادفر مایا:

﴿ وَأَبِّرِي الْكَكْمَةُ وَالْكَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْتِ اللَّهِ ﴾ (ال عمران: ٣٩)

" میں ایا جے کو ، برص واسلے کوٹھیک کرتا ہوں اور مرتے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے تھم سے "

قیم باذن الله فرماتے تھاور مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوجاتا تھا۔
جب نبی علیہ اللہ تھریف لائے تو عربوں میں زبان وانی کافن اپنے عروج پہ
تھا۔ شعروا دب کا زمانہ تھا۔ عکا ظاکا میلہ لگ تھا اور لوگ اس میں ہزاروں اشعار پڑھتے
تھے۔ ایک ایک بندے کو ہزاروں اشعار یا دہوتے تھے۔ ان کو اپنی زبان پہا تناعبور
عاصل تھا کہ اپنے آپ کو وہ'' عرب'' کہتے تھے اور باتی دنیا کو' تجم'' لیعن گونگا کہتے
تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عربوں جیسی فصاحت و بلاغت کہیں اور نہیں ہے۔ ان کو اس بات

۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے نبی علیا انتام کو قرآن مجیدعطا فرمایا ، یہ ایسا معجز ہ تھا کہ جس نے لوگوں کی زبانوں کو ہند کر دیا۔ چنانچے ارشا دفرمایا:

﴿ وَكُلُّ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِعْلِ هَٰذَا الْعُراْكِ لَا يَا تُعْفُولُ فَانَ بَعْضُهُ وَلِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴾ (بنی اسرائه ۱۸۸)

دار ان انون اورجنون کی جماعت! اگرتم سب کے سب جمع ہوجا و قرآن جمید جبید جبیبا کوئی کلام پیش کرنے پرتوتم ایسا بھی بھی جبین کر سے ماکر چرتم میں سے بعض کے مددگار ہیں''

وہ لوگ جونی عَلِیْلالِیّلام سے دشمنی اور کیندر کھتے تھے، مرنے مارنے پرتل گئے تھے، ان لوگوں کیلیے اگر اس چیلنج کو قبول کرنا آسان ہوتا تو وہ اس کوکر گزرتے۔ مگر سے ان ک بس کی ہائے نہیں تھی جتی کے قرآن مجیدنے یہ بھی فر ماویا:

﴿ فَأَتُو يَسُورُ إِنَّ مِّنْ مِّغُلِّهِ ﴾ (البعرة: ٢٣)

بعنی اگر اس جیسا بورا قرآن نہیں بنا سکتے تو ایک سورت ہی اس جیسی بنا کے دکھا

دولیکن وہ اس چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے۔ان کی عقلیں جیران تھی کہ بید کیسا کلام ہے؟ ان کے شعرااس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز تنے۔وہ کہتے تنے واقعی اس کلام جیسا اور کوئی کلام ہوئیس سکتا۔

## دائمی نبوت اور دائمی معجزے:

الله رب العزت نے نئی عَلِیْ الله الله کو بہت سارے معجزات عطافر مائے۔ چونکہ نئی علیہ اللہ اللہ کی نبوت وائی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی البذا جو مجرز سے ملے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک دوسادہ سی مثالوں سے اس بات کو واضح کیا جائے گا۔ میشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک دوسادہ سی مثالوں سے اس بات کو واضح کیا جائے گا۔

## جمرات سے تنگریاں اٹھ جانے کامعجزہ:

جونوگ تج پر گئے ہیں، انہوں نے اپنی آ تھوں ہے دیکھا ہوگا کہ جب شیطان کو

کنگریاں مارتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے آگرا کیہ بندہ تیرہ ۱۳ ذوالح تک کنگریاں
مارے تو اس کی ستر کنگریاں بنتی ہیں .....اس سال اخبار کے مطابق پچاس لا کھ حاجی
ہولئی جہاز کے ذریعے ہے آئے اور ہیں لا کھ حاجی زشتی راستے ہے آئے گویا اس
ستر لا کھ حاجی تے ....اب آپ اندازہ لگا کیں کہ ستر لا کھ بندے ہوں اور ہریندے
نے ستر کنگریاں مارنی ہوں ، تو بہتو کنگریوں کا پہاڑین جانا چاہے۔لیکن وہاں پر ایسا
نظری تیں آتا۔ جب بھی کنگریاں مارنے ہے جاتے ہیں تو تھوڑا ساؤ میر نظر آتا
ہے اورا کے بلڈ وزردو تین مرتبہ ہیں وہاں ہے بٹا دیتا ہے۔

آتی ہیں وہ بچی مجھی تشکریاں ہوتی ہیں۔

اس مجزے کو ہم اپنی آتھوں سے دیکھتے ہیں۔ عقل جیران ہوتی ہے آگر ایک، سکگری کا سائز مٹر کے وانے کے برابر بھی ہوتو پھر بھی اگرستر لاکھ بندے سترستر سکگریاں ماریں تو ایک پہاڑنظر آنا چاہیے، لیکن نظر نہیں آتا اور نبی علیہ المجانی کا یہ ججزہ قیامت کے دن تک جاری وساری دہے گا۔

#### آب زم زم كامعجزه:

الله رب العزت نے نبی علیہ الله کو زم زم کا پانی عطا فرمایا آپ کا الله کو دو الله در الله کا باتی الله کا الله کا الله کا الله کو دو الله در الله کا بند کویں کو دوبارہ کھودا اوراس میں سے زم زم نکلنا شروع ہوگیا۔ اس زم زم کے پانی کی عجیب بر کمتیں ہیں۔ جب نبی علیہ الله الله عجة الوواع کے موقع پر تشریف لائے تو آپ کا الله کے طواف کے بعد زم زم بیا اور ڈول میں جو بچا ہوا پانی تھا آپ کا الله کے اس کو واپس کویں میں ڈال دیا تا کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی حاجی زم زم زم نبیس ان کومیر اجھوٹا پانی چنے ڈال دیا تا کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی حاجی زم زم زم نبیس ان کومیر اجھوٹا پانی چنے کی سعادت نصیب ہوجائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی است پر شفقت کی وجہ سے کی سعادت نصیب ہوجائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی است پر شفقت کی وجہ سے

اب دیکھیے کہ حکومت کوشہر میں پانی پہنچانے کے لیے پانچ چھ نیوب ویل بلکہ بعض شہروں میں تو بارہ بارہ نیوب ویل اورا شارہ اٹھارہ اٹھارہ نیوب ویل بھی لگا تا پڑتے ہیں، تب جا کرشہر کے لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جبکہ زم زم کا تو ایک ہی کنواں ہے۔ اوراس کنویں سے پہنے والے کتنے ہیں؟ ستر لا کھتو حاجی ہیں۔ کیونکہ جو بندہ بھی جج کے لیے جاتا ہے تو وہ زم زم تو پیتا ہی ہے، اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کے جند لوگ ہیں وہ سب زم زم ہی ہیتے ہیں۔ بلکہ ہم نے بید یکھا کہ مکہ مکرمہ کے گروسو

کلومیٹر کے اندراندر جوشہراور بستیاں ہیں ان کے لوگ بھی زم زم بھر کے لے جاتے ہیں ادر گھروں میں لے جاکر پہنتے ہیں۔ پھرسارے حابی زم زم لے کربھی جاتے۔ ہیں۔ بلکداب تو ماشاء اللہ مسجد نیوی ہیں بھی زم زم زم پہنچا دیا گیا ہے۔

ایک انجینئر ہونے کے ناتے عقل اس بات کو بچھنے سے قاصر ہے کہ ایک کویں سے اتنا پانی لکانا کیسے ممکن ہے کہ شہر کے بھی لا کھوں لوگ پئیں ،ستر لا کھآنے والے بھی پئیں ، وہ ساتھ کھر دں کو بھی لے کے جائیں اور سوکلومیٹر قریب کے ایر یا کے ہر شہراور برستی کے لوگ بھی اس کو پئیں۔

سے کیا چیز ہے؟ یہ نبی علیہ الخالی کا مجرہ ہے۔ اللہ رب العرت نے اس زم زم کوابیا برکت والا بنا دیا ہے کہ بیسب ضرورتوں کے لیے پورا ہوجا تا ہے۔ آئ تک کمی ایسا نہیں ہوا کہ حرم میں بیٹھے ہوئے بندے کو کہا جائے کہ آج زم زم ختم ہوگی ہے کل دوبارہ ملنا شروع ہوگا بلکہ جب چا ہو، جس وقت چا ہو، جتنا چا ہو، شنڈ ازم زم دہاں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ نبی علیہ الخالیہ آئی کا میں ججرہ ہی ہروقت جاری وساری ہا اور ہر حاتی اپنی آتھوں سے میں ججرہ و کیوسکتا ہے۔ عاجز ذکے کی چوٹ پر بیات کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی تو الی جگہ بتاؤ کہ جہاں ایک کنواں لاکھوں بندوں کی ضرورت کو پورا کرسکتا ہو۔ بندے بندے شوب ویل سکے ہوتے ہیں، موٹریں گئیس ہوتی ہیں، گر پانی پورا کرسکتا ہو۔ بندے بندے شوب ویل سکے ہوتے ہیں، موٹریں گئیس ہوتی ہیں، گر پانی پورا کرسکتا کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس زم زم کے جشے کوکیا جاری کردیا کہ اس نے کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس زم زم کے جشے کوکیا جاری کردیا کہ اس نے کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس زم زم کے جشے کوکیا جاری کردیا کہ اس نے کہ علیہ افساؤ قوالسلام کی نبوت کا ایک مجرزہ ہمیں اپنی آئے ہوں سے دکھا دیا۔

چنانچداب بید بات داشع ہوگئ کہ نبی طَیُنَا اَنْ کَا کُوجِومِجْرِے ملے وہ داگی ہیں اور قیامت تک جاری وساری رہیں گے۔آپ طَالِیُمْ کی نیوت بھی رہے گی اور آپ طَالِیْمْ کِی کے مجرے بھی رہیں گے۔

## حاراوردائی معجزے:

ایک تکتے کی بات جوآج بیاجز کہنا جا ہتا ہے وہ بیہ کمان معجزات کے علاوہ نبی علاقہ ایک تکتے کی بات جوآج بیاج ہمنا جا ہتا ہے وہ بیہ کمان معجزات ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں معے، جاری رہیں معے اور پوری امت ان کوائی آتھوں سے دیکھے گی۔

# (۱) قرآن مجید

پہلام چزہ اللہ رہ العزت کا کلام، قرآن مجید ہے۔ بیا یک محفوظ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی قرماتے ہیں:

﴿ إِنَّا نَهُنَّ مُنَّالِنَا اللِّهِ كُو وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونٌ ﴿ المعبودَ ٩) " بيئك اس هيمت تا ہے كوہم نے تا زل كميا اوراس كى حفاظت ہے ہم ہى ذمه دار ہیں۔"

چونکہ اللہ رہ العزت نے اپنے کلام کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے اس لیے بیآج
میں محفوظ ہے اور رہتی دنیا تک بھی محفوظ ہے گا۔ چودہ سوسال کے اس عرصے میں دنیا
میں کوئی ایک لیو بھی ایسانہیں گزرا کہ دنیا میں کہیں بھی اللہ کا کلام نہ ہوں ہا ہو۔اس
طویل عرصے میں تسلسل کے ساتھ ہروفت اللہ کا کلام کہیں نہیں دنیا میں ضرور موجود
ر ہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بیاللہ رب العزت کے کلام کا مجموع ہے۔

قرآن مجید کومٹانے کی ناکام کوششیں: قرآن مجید کومٹانے کی یوی کوششیں کی کئیں۔

ى ....تا تار بول كى كوشش:

تا تاربوں نے جب مسلمانوں پر فتح یائی تو انھوں نے د جلداور فرات میں اتنی

کتابوں کو ڈالا کہ وہاں پر مل بن گیا ایک مہینہ تک دریا کا پانی سیاہ ہوکر چاتا رہا۔ کتابوں کی سیابی انرتی رہی اور پانی کالا ہوکر بہتار ہاوہ چاہیجے تھے کہ اس کوشتم کرویا جائے لیکن وہ خود تو ختم ہو سکے لیکن اللہ کا قرآن ختم نہ ہوا، دنیا ہیں موجو در ہا۔

#### ه....فرگيون کي کوشش:

اس کے بعد دوسری کوشش اس وقت کی تئی جب بہاں تحدہ ہندوستان تھا۔ فرکلی نے جب بہاں تحدہ ہندوستان تھا۔ فرکلی نے جب بہاں تحدہ ہندوستان تھا۔ فرکلی نے جب بہاں پرآ کرمکومت کی۔ اس نے بیکوشش کی کے مسلمانوں کا قرآن سے رشنہ تو ژوہ ۔ بہاور تو دو۔ بہاور تو دو۔ بہاور موجود ہے اور نی علیہ العملوٰ قاوالسلام کی نبوت کی صدافت کے پرچم کواہر ارباہے۔

## ن ..... كيونستون كى كوشش:

پھر تیسری کوشش اس وقت کی گئی جب ایشیا یمن کمیونوم آیا ، چنانچه انہوں نے اپنے پاندی لگا دی۔اس کی زبان ان اپنے پورے ملک بی قرآن کو بھی بین کر دیا لینی پابندی لگا دی۔اس کی زبان "مربی "کوبھی بین کر دیا اور قالون به بنا دیا کہ اگر کسی گھرسے عربی زبان بی لکھا ہوا کا فذیعی نظیم گا تو ہم اس گھر کے ہر فروکو بھائس دے دیں سے ۔ستر سال ایسے بھی گزرے کہ مسلمان اپنے گھروں بیس قرآن مجیدر کھائیس سکتے ہے۔ جہاں سے بھی قرآن مجید کا ایک صفح لگل آتا تھا دہاں کھر کے سب اوگوں کو بھائی دے دی جاتی تھی۔ حبال سے بھی تشر آن مجید کا ایک صفح لگل آتا تھا دہاں کھر ہیں رکھائیس جاسکا تھا۔

### ایک روی عورت کی بے قراری:

جھے ایک مرحبہ تا شفتد جائے کا موقع ملاء علما بھی ساتھ ہے۔ ایک خالون نے جب جمیں دور سے دیکھا تو وہ قریب آگر ہو چھنے لگی: کیا آپ مسلمان ہیں؟ ہیں نے جب جمیں دور سے دیکھا تو وہ قریب آگر ہو چھنے لگی: کیا آپ مسلمان ہوں۔وہ کہنے لگی کیا آپ کے پاس قرآن ہے .....میری جیب

میں ایک چھوٹے سائز کا قرآن مجیدتھا۔جوعام طور پرسفر میں ساتھ رکھتے ہیں۔ میں نے وہ اسے دکھایا کہ بیقرآن ہے۔ اس نے پوچھا: کیا میں اسے دیکھیسکتی ہوں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں ، آپ ضرور دیکھیں۔ جب اس کوقرآن مجید دیا تو وہ اسے چوشنے گئی ،آنکھوں سے لگانے گئی ۔ جیسے کوئی پھٹرا ہوا بندہ کس سے برئی چاہتوں اور محبوں کے ساتھ ملتا ہے، ایسے دیوانوں کی طرح وہ قرآن مجید کو بیار سرے تی ۔ سرتی ہے۔ کی سے دیوانوں کی طرح وہ قرآن مجید کو بیار سرے تی ۔ سرتی ہے۔ کی سے دیوانوں کی طرح وہ قرآن مجید کو بیار سرتے گئی ۔

ہمارے ایک عالم نے بوجھا: آپ اس کوا تنادیواندوار پیار کیوں کررہی ہیں؟ وہ کینے گئی: میری عمراس وفت انتالیس سال ہے۔ میرے والدین بھی مسلمان تنے اور انہوں نے بھی مسلمان سے اور انہوں نے بھی بھی کلمہ پڑھایا تھا۔ نیکن ان انتالیس سالوں میں آج پہلی مرتبہ اللہ کے کلام کود کھے رہی ہوں۔

و ہاں ایسی یا بندی لگائی گئی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ قرآن مجید و ہاں پر بھی موجو در ہاا ور حافظ بھی رہے۔

## حكومت وفت كى جيراني:

ہمیں ایک مرتبہ رمضان المبارک ہیں دہاں جانے کا موقع ملا۔ وہاں کی حومت نے اس وقت ایک "قر اُت کا نفرنس" منعقد کروائی۔ اس کا نفرنس : بشمولیت کے لیے شرط رکھی گئی کے صرف حافظ اور قاری حضرات ورخواست و ہے سکتے ہیں۔ وہ شجھتے تنے کہ شاید ہمارے ملک ہیں زیادہ سے زیاوہ سونیس ، تو دوسوحا فظ ہوں ہے۔ لیکن اللہ کی شان ان کی آئیسیں اس وقت کھی کی کھلی رہ گئیں جب چودہ ہزار حفاظ نے قرآن کی شان ان کی آئیسیں اس وقت کھی کی کھلی رہ گئیں جب چودہ ہزار حفاظ نے قرآن خفاجی پڑھنے کے لیے درخواسیں جمع کروائیس۔وہ جران ہوئے کہ یہاں تو قرآن تھا بی نہیں ، بیرحافظ کیے ہی ہاں ایر بھی قرآن کا مجزہ ہے کہ ظاہر ہیں قرآن نہ ہوئے کہ با وجود وہاں حفاظ پریوا ہوگئے۔

#### د دایمان افروز دا قعات:

• ..... ہارہے ایک ووست تھے وہ سٹیل مل کے اندر ایک ہوے انجینئر تھے ..... چونکہ سٹیل مل رشیا سے لی گئی تھی اس لیے سٹاف کو ٹریڈنگ کے لیے وہاں ماسکو بھیجا گیا ..... جب ہمارے وہ انجینئر دوست ماسکو جھے تو وہاں قیام کے دوران جمعہ کا ون آگیا۔ چنا نچھانہوں نے کہا: بیس تو مسجد میں جا کرنماز پڑھوں گا۔وہاں کے لوگوں نے کہا: بی مجدیں تو بند ہیں۔ صرف دومسجدوں کو کھولا کیا ہے تا کہ سیاح آئیں اور وہ ان کو دیکھ کر سطے جا کیں۔

بیا کیک مسجد بین پینی گئے ، صفائی کی اور تماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں کا دربان کہنے لگا کہ آگر آپ کوکسی نے پکڑلیا تو بیس ذمہ دار تیس ہوں گا۔اس نے کہا: بھٹی ا بیس سرکاری مہمان ہوں ، اسپنے گھر بیس بھی مسلمان تھا اور یہاں بھی مسلمان ہوں ، جھسے اسپنے بھر بیس کون روک سکتا ہے؟
ایسے بروردگار کی نماز پڑھنے سے کون روک سکتا ہے؟

جب اس نے تماز پڑھی تو ایک چھوٹا سا بچداس کے پاس آیا اور اشارے سے کہا کہ آپ کومیرے ابو بلارہ جیں۔ جب معجد سے باہر نظے تو سامنے بی ان کا کھر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیں وہاں چلا گیا۔ ان لوگوں نے کنڈی لگا دی۔ اس وقت ان کے چہروں چہرے پرخوف کے آٹار تمایاں تھے۔ جب انہوں نے کنڈی لگا دی تو ان کے چہروں سے خوف ختم ہو گیا اور وہ خوش ہو کر میری طرف لیکے۔ جب وہ ملے تو کہنے لگے: مسلمان! ہم بھی مسلمان ہیں وہ لوگ اردواور انگلش زبان نہیں جانے تھے اور میں رشین نہیں جانے تھا۔ اس لیے ہم اشاروں ہیں ہی با تیں کرنے گے۔ خیر! اور میں رشین نہیں جانے تھا۔ اس لیے ہم اشاروں ہیں ہی با تیں کرنے گے۔ خیر! انہوں نہیں جانے بھا لی اور آپ ہی ہیں با تیں کرنے گے۔

میرے سامنے چند بچے بیٹھے ہوئے تنے۔ میں نے ان سے پوچھا: کیاتم قرآن مجید پڑھے ہوئے ہو؟ ایک نے کہا: ہاں۔ میں نے جیب سے قرآن پاک ٹکال کے اس سے ماہنے رکھا اور میں نے کہاتم ذرا پڑھ کے سناؤ۔ وہ بچہ برامنہ دیکھتا رہا، پڑھ نہیں رہا تھا۔ میں نے بجرا سے کہالیکن وہ پھر بھی نہ پڑھ سکا۔ میں نے جب اس کے والد کی طرف دیکھا تو وہ مسکرار ہے میں جیران ہوا کہ وہ کیول مسکرار ہے جیں۔ اس دوران میں نے ایک آیت پڑھا اشروع کر دی اور کہا کہ بیہال سے پڑھو:

﴿ يَاكِيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُو وَ الْفِلِيْكُو فَارًا ﴾ (التعريف: ٢) كَتِ بِين كَهِ بِين كَهِ بِين بِي مِن نَ ووتين لفظ بِرُ هنا شروع كياتو اس يَج في في في المرابع بِرُ هنا شروع كرويا - بين جران تفاكه بِهلِ بِرُ هتا نَهِين تفااوراب بِرُ هنا شروع كيا ب توركنا بي بين به بريامعا لمه بي؟

پھراس کے دالد نے جھے کہا: دیکھیں! ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید نیس رکھ سکتے ، کیونکہاں کے رکھنے پر پابندی ہے۔ ہمارے پاس جو پرائے حافظ ایل، ہم اپنے بچوں کوان کے پاس جیس کے لیے، وہ بچوں کوان کے پاس جیس جیس کے لیے، وہ استادان کو وہ کام بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑ اتھوڑ اقرآن بھی یا دکراتے رہنے ہیں۔ وہ بیار ہیں تا بینا بچے کوروڑ انہ دو تین آیات زبانی سبق دیا جاتا ہے، ان کواس طرح سبق بھی وے دیا جاتا ہے، ان کواس طرح سبق بھی وے دیا جاتا ہے، ان کواس طافظ بین جاتے ہیں کوناظرہ پڑھنائیں موتا اس لیے ان کوناظرہ پڑھنائیں مافظ بین جاتے ہیں گونا تظرہ پڑھنائیں مافظ بین جاتے ہیں گونا تظرہ پڑھنائیں موتا اس لیے ان کوناظرہ پڑھنائیں آتا۔ اللّٰہ انحیر کی کونے ہیں۔ ان کوناظرہ پڑھنائیں ان کوناظرہ پڑھنائیں ہوتا اس لیے ان کوناظرہ پڑھنائیں ان کونا تھرہ پڑھنائیں ہوتا اس لیے ان کوناظرہ پڑھنائیں

وہ کہنے گئے: جب ہم نے اپنی آتھوں سے قرآن پاک کام بجزہ و یکھا تو دل سے آواز آئی: لوگو! تم کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کو تو بین کر سکتے ہو، سینے میں لکھے ہوئے قرآن کو تو بین کر سکتے ہو، سینے میں لکھے ہوئے قرآن کو تو بین کر سکتے ہو، سینے میں لکھے ہوئے قرآن کو تا کہ کی بارمنظم کوششیں کی گئیں گئیں کی تو آن کو تا کہ کا بارمنظم کوششیں کی گئیں کی وہ وہ سوسال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن پاک اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ ہی تا بی شکل میں اور حفاظ کی شکل میں ہمی ۔ آج بھی الکھوں مردا در لاکھوں عور تیں ہے۔ ہی الکھوں مردا در لاکھوں عور تیں

قرآن مجيد كواين سينے ميں محفوظ كيے ہوئے ہيں۔

• ..... ایک مرتبام یک میں میرے پاس دو تمن علیا آئے۔ وہ کہنے گئے: تی ! یہاں ایک Interfaith بین المذاہب کوسل بنی ہوئی ہے جہاں مخلف خاہب کے سریراہ آئے ہیں۔ اوراپنے اپنے غدہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم میں سے ایک دو بندوں نے وہاں جاتا شروع کر دیا، لیکن وہ استے چالاک ہیں، استے سارٹ ہیں، استے مارٹ ہیں، استے مارٹ ہیں، استے مارٹ ہیں، استے میار ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی دین پڑھا ہوا بندہ جاتا ہے قو اس سے سائنس کی باتیں ہو چھتے ہیں اورا گرکوئی سائنس پڑھا ہوا جاتو اس سے دین کی باتیں ہو چھتے ہیں۔ اورا گرکوئی سائنس پڑھا ہوا جاتا ہے قو اس سے مائنس کی باتیں ہو چھتے ہیں۔ اورا گرکوئی سائنس پڑھا ہوا جاتا ہے وہ اول کوئی بندہ جاتا جودین اور سائنس دونوں کے بارے میں جاتا ہے قو اس سے وہ روحانیت کی ہاتیں ہو چھتے ہیں اس طرح دہ ہرآئے والے بندے کو عاجز کردیتے ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ وہاں جا کیں اس فریضہ کو نورا کریں۔

میں نے پہلے تو ان سے بڑی معذرت کی الیکن وہ کہنے گئے: یک ایم آپ کے
پاس چل کرآئے ہیں اور آپ سے کہدرہ ہیں کہ اس وقت ہماری بید مہ داری ہے
کہ ہم وہاں جا کیں اور اسلام کی نمائندگی کریں۔ خیر! ان کے اصرار پر ہیں وہاں چلا
گیا اور ان کو بتا دیا آئندہ بی عاجز میٹنگ ہیں آتا رہے گا اور اگر آپ کو اسلام کے
بارے ہیں کچھ یو چھتا ہوگا تو آپ بھے سے پوچھے گا۔ جواب آتا ہوگا تو ہیں خود بتا
دوں گا اگر نہیں آتا ہوگا تو ہی اپنے بردوں سے نو چھ کر یا کہایوں سے مطالعہ کر کے
تپ کو بتا دوں گا۔ اس بات پروہ مطمئن ہو گئے اور ہیں نے جانا شروع کر دیا۔
وہاں ایک بات تو ہیں نے یہ دیکھی کہ ان ہیں سے جو یہودی عالم تھا جے ربائی

وہاں ایک بات تو میں نے بدویعی کدان میں سے جو یہودی عالم تفاجے رہائی کہتے ہیں، وہ مجھے بوے غور سے ویکھتا۔ خاص طور پر جب وہ میرے عصا کو دیکھتا تو گلتا بیرتھا کہ اس کا دل گدگدا تا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ بیسنت تو حضرت موی علیہ التہاج کی ہے، بیمسلمان اس کے دارث بن محے ادرجم محروم ہو محے ۔ ایک دن جھے کہنے لگا:

You always come with a different respective look

''آپ ہمیشہ ایک باوقار شخصیت بن کرآتے ہیں''

مقصدان کا بینھا کہ بیہ جو عمامہ تھا، جبہ تھا،عصا تھا،ان کا اس کے ول پراٹر ہو گیا

تفا\_

ایک دن سیرٹری کے لگا: تی ااگلی میڈنگ کا ایجنڈ اکیا ہوگا؟ میں نے کہا: جس
دین والے کے پاس جوورڈ آف گاڈ (اللہ کا کلام) ہے جوان کے ٹبی پراترا، ہرایک
وہ پڑھ کرسنا ہے گا۔اس کو میہ آئیڈ یا بڑا اچھا لگا اور اس نے فورا کہدویا کہ اگلی میڈنگ
میں ہردین والے اپنے اپنے نبی پراتر نے والا اللہ کا کلام پڑھ کرسنا کیں گے۔
میں ہردین والے اپنے اپنے نہی پراتر نے والا اللہ کا کلام پڑھ کرسنا کیں گے۔
جب آگلی وفعہ میڈنگ شروع ہوئی تو وہ صاحب جھے بی کہنے گئے: جی ا آپ نے
بی آئیڈ یا ویا تھا، لہذا اب آپ بی شروع کریں سے جسے ہم کہتے ہیں جو بولے وہی
کنڈی کھولے سے خیر ایمن نے سورت فاتحہ پڑھی اور پھر آسان اگریزی میں اس کا
ترجمہ ان کے سامنے کر دیا۔

میں نے سورت فاتھ کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں جو پچھٹازل کیا وہ سارا پچھاللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کر دیا ۔ پھر جو پچھ پورے قرآن میں اللہ نے نازل کیا ، وہ سور ہ بقرہ کے اندر نازل قرما دیا۔ اور جو پچھسور ہ بقرہ کے اندر نازل کیا ، اللہ تعالی نے اس کوسور ہ فاتھ میں نازل کر دیا۔ اس لیے اس کو ' فاتحۃ الکتاب' ' بھی کہتے ہیں۔ یعنی سے پی رہے تی کہتے ہیں۔ یعنی سے پورے قرآن مجید کی تعلیمات اس سورت کے اندر سے کے آگئی ، البندااس کو پڑھنا تکویا پورے قرآن مجید کی تعلیمات اس سورت کے اندر سے کے آگئی ، البندااس کو پڑھنا تکویا پورے قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے بی کرنے کی مانند ہے۔

اس کے بعد ایک یا دری (عیسائیوں کاعالم) بیٹھا ہوا تھا،اب اس کی باری تھی۔ اس نے تو اپنی انگریزی والی بائبل کھولی اور اس میں سے اس نے " پہاڑی کا وعظ" یر منا شروع کر دیا۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علی لیا ایک یارے میں ایک پہاڑی کا وعظ ہے جس کو وہ بہت ہی جموم جموم کے پڑھتے ہیں۔.... جب اس نے ایک دو منٹ پڑھاتو میں نے بوائٹ ریز کیااور میں نے سیکرٹری سے کہا: کہ میں ایک بوائث شیر کرنا چاہتا ہوں۔اس نے کہا جی بتا کیں۔ میں نے کہا: پچیلی مرتبہ فیصلہ بیہوا تھا كه جردين والفيك ياس جودرة آف كا ذ (الله كاكلام) هوه يرده كرسنا يا جائع كا، ای کیے تو میں نے عربی پڑھ کے سنائی کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چٹانچے اب میں ان سے پوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا بیہ بائیل ،جو ان کے باس ہے ، بیہ انگریزی زبان میں وزل ہوئی تھی؟ اب وہ بات کی تبہ تک پہنچا کہ ہم کہاں آ کر مجینے یں۔ چیب بی رہا۔ اگر کے کہ عبرانی زبان میں آئی ہے تو ہم نے کہنا تھا آپ تو انگریزی پژهد ہیں ہیں ،عبرانی زبان میں بائبل پڑھو۔ تو پھراس کا جواب یہی ہونا نقا كدوه توہے بى تبيس\_

تھوڑی دیر خاموثی رہی۔ پھر یہودی رہائی آگے ہوھا، کیونکدآگے اس کی باری
سخی، اس کو بھی پید تھا کہ بیل تورات کا اگریزی ترجمہ لایا ہوں، حمر و زبان بیل تو
میرے پاس پچھ بھی نہیں ، اور یہ بچھ سے بھی بہی سوال کرے گا، تو وہ کہنے لگا: مسٹر
احمر! ..... وہ بچھے احمہ کے نام سے پکارتے تھے اور بیل اسے اپنی خوش نصیبی سجھتا تھا۔
وہ بچھے کہنے لگا: مسٹر احمر! بیل ایک بات آپ کے سامنے کلیر (واضح) کرتا ہوں کہ
پوری دنیا بیل جینے بھی ادیان ہیں، آج ان بیل سے فقط مسلما توں کے پاس' اللہ کا
کلام' 'اصلی شکل بیل موجود ہے، باقی کس کے پاس بھی اللہ کا کلام اصلی شکل میں موجود
خہیں ہے۔ الحمد للہ ، الحمد للہ ااس دن دل کو اتن خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ کفر

## 

# ( احادیث مبارک

دوسرام فجزہ نی عظافقا کا فرمان ہے، جے ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تغییر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے میرے ہیادے حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تغییر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے میرے ہیا کہ آپ کی حبیب مالی کہ ہواللہ نے آپ کی حبیب مالی کہ ہواللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔

تو آپ اس کو واضح فرما ئیں ، کھولیں ، تو نبی عَلِیّلاً آتا ہی نے اس کو کھولا۔ چوتکہ قرآن محفوظ تو نبی عَلِیّلاً آتا ہی ۔ وہ بھی محفوظ قرآن محفوظ تو نبی عَلِیْلاً آتا ہی عَلیْلاً آتا ہی عَلیْلاً آتا ہی عَلیْلاً آتا ہی ایک ایک لیے ایسانہیں آیا کہ پوری دنیا میں نبی علیہ ایک لیے ایسانہیں آیا کہ پوری دنیا میں نبی علیہ المسلوٰۃ والسلام کی حدیث کی کوئی کتاب موجود ندہو۔

#### هاظ مديث:

بلکہ روریں، ہرز انے میں اللہ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا جوحد ہے کے حافظ کیا ہے۔ آج تو ہم حافظ کیا استعال کرتے ہیں قرآن کے حافظ کیا ہے، پہلے دیا تے میں حدیث کے حافظ کیا گفظ استعال کرتے ہیں قرآن کے حافظ کیا ہے، پہلے زیانے میں حدیث کے حافظ کے لیے بیلفظ بولا جاتا تھا۔حافظ ابن تیمید،حافظ ابن تیمید،حافظ ابن تیمید،حافظ ابن تیمید،حافظ ابن تیمید،حافظ ابن تیمید،حافظ ابن کی مافظ او اکثر میں میں میں کہ استاد تھے۔قرآن کے حافظ تو اکثر

و پیشتر ہوتے ہی منے، تاہم قریب کے زمانے میں بھی الیی جستیاں گزریں۔ہمارے اکا پر میں معفرت کشمیری میں ہوئی کو ہزاروں احادیث یا دبھی۔ توبیہ احادیث کتابوں میں بھی محفوظ د ماغوں میں بھی محفوظ۔اب اس کے واقعات تو بدے لیے ہیں ، بھر ہات کو محتقر کرتے ہوے مرف ایک واقعہ سنا کرآئے جلتے ہیں۔

## ايك دلچسپ دا قعه:

انوزرعه ممینید ایک محدث تھے، ان کے ایک شاکرد کی شادی ہوئی اور ابتدائی دنوں میں اسے ایک مرتبہ تھرجانے میں در ہوئی۔ بیوی کھانا یکا کے انتظار میں تعی، اس کو ضعبہ آیا کہ اتن دمیر سے آئے ، چنانچہ بولنے تکی بھی اور کی بروا ہی تہیں ، پیلے جاتے ہوتو تنہیں کوئی احساس بی تہیں ہوتا کہ چیچے والے سمی مرکئے ہیں یازندہ؟ جیسے بيويال اكثراپنا كاناسناتي بين اورخاوند سنتے بين كئ مرتبه \_ نو و و بھي وي بولنے كئي \_ خير اس نے سمجھایا کہ بیس کہیں برے کام کے لیے ہیں کیا تھا، حدیث سننے کے لیے کمیا تھا۔ وہ بھی زبان کی ذرا چیز تھی ،کئی ہوتی ہیں ناں ،مرج کی طرح۔ وہ کہتے گلی: تممارے استاد کو پچھ آتائیں جمہیں کیا آئے گا؟ جب استاد کے متعلق بات ہوئی توبیہ بھی غصے میں آخمیا۔ کہنے لگا: اگر میرے استاد کو ایک لا کھے سے زیادہ حدیثیں یا دنا ہوں توخهیں میری طرف سے تین طلاق \_لو جی! اب دات گزری ذرا بیوی کا بھی د ماغ مصندًا ہوا ، خاوند کا بھی مصندًا ہوا۔ا تدر ہے تو دونوں کو یہی تھا کہ طلاق واقع نہ ہو۔لیکن تحكم كيا ہے؟ مير پينة تبين تھا۔ بيوى نے يوجھانتا كيں جي! طلاق ہوئى يائيس؟ اس نے كهاكه بمن ايه بات تومشره طلقى - بياتو محص اسيخ امتا وسے يوجها يا \_ كا\_ اكر ميرے استاد كوايك لا كھ حديثيں يادند مول تو مجرطلاق موگى ۔ خير، وه حضرت كے ياس آیا اور پورا دا قعدسنایا اور پوچها کداب کیا تھم ہے؟ کدر کھوں یا چھوڑ دل۔حضرت مسكرائ اور فرمايا: كه جاؤميال، يبوي كے ساتھ خوشيوں بحري زندگي كزارو۔ايك

## BC LATING DEBUS CONTRACTOR OF THE DEBUS CONTRACTOR OF

لا كەحدىثىں جھےاس طرح ياد ہيں جس طرح لوگوں كوسورة فاتحہ يا د ہوتى ہے۔ •

فن اساء الرجال:

تو قرآن مجید بھی محفوظ اور صدیث مبارکہ بھی محفوظ ۔ اللہ نے ایسے بندے پیدا کر ویے جن کو رجال الحدیث کہا گیا۔ وہ حدیث پاک کے حافظ بھی ہے اوران کی قد ویں بھی کر دی ۔ انہوں نے ان کو پڑھا اور اس کے لیے انہوں چھان پھٹک کر کے اصول بھی بنائے ۔ انہوں نے اس کو پڑھا اور جرح اور اساء الرجال کا ایک پورافن قائم کیا ۔ اگر کوئی آ دی اٹھ کر کے کہ میں فلاں حدیث جا تا ہوں تو پہلے اس آ دی کوتو لا جا گا کہ بیاس قابل ہے بھی کہ حدیث بیان کر ہے ، سبحان اللہ ۔ کیا شان ہے اس ویسی کی کہ عدیث بیان کر ہے ، سبحان اللہ ۔ کیا شان ہے اس ویسی کی حدیث بیان کر ہے ، سبحان اللہ ۔ کیا شان ہے اس ویسی کی کہ ملائے اس طرح مجھان کے ان احادیث پاک ویسی کی کہ ملائے اس طرح مجھان کے ان احادیث پاک کی مسلم کی کہ ملائے اس طرح مجھان کے ان احادیث پاک سے کوشوظ کی جس طرح کوئی مجھان کے پائی پیتا ہے ۔ چنا نچی آئی لاکھوں احادیث پاک سے کا کہ شاہ کہ میں موجود ہیں اور سے ہمیشہ محفوظ رہیں گی ۔ تو قرآن مجید بھی محفوظ اور میں مارکہ بھی محفوظ اور سے میارکہ بھی محفوظ اور میں اور اسے ہمیشہ محفوظ رہیں گی ۔ تو قرآن مجید بھی محفوظ اور احادیث میارکہ بھی محفوظ اور میں اور سے ہمیشہ محفوظ رہیں گی ۔ تو قرآن مجید بھی محفوظ اور احادیث میارکہ بھی محفوظ ۔

# هارس عربي

تیسرام بجزہ قرآن اور حدیث کو جہاں پڑھایا جاتا ہے اس جگہ کانام مدرسہ ہوتا ہے۔ جب قرآن بھی محفوظ ، اور حدیث بھی محفوظ اور بدارس بھی محفوظ ۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ قرآن حدیث تو محفوظ ہوں اور اس کی حفاظت کی جگہ غیر محفوظ ہوجائے۔ بیر تو ممکن ہی نہیں ۔ دیکھیں! اگر جان و نیا میں موجود ہے تو جسم ہوگا تو اس کے اندر ہی ہے، جسم ہوگا تو اس کے اندر ہوگی ۔ اس طرح یہ مدارس ایک جسم کی مانند ہیں ۔قرآن وحدیث کاعلم اس کے اندر ہوگی ۔ اس طرح یہ مدارس ایک جسم کی مانند ہیں ۔قرآن وحدیث کاعلم ان کی روح کی مانند ہیں ۔قرآن وحدیث کاعلم ان کی روح کی مانند ہیں ۔قرآن مدارس کی ضرورت

-4

سب سے پہلا مدرسہ:

بد مدارس نبی علیت المام نے بنایاس کا نام تھا۔ "اصحاب صفہ کا مدرسہ ہو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایاس کا نام تھا۔ "اصحاب صفہ کا مدرسہ" صفہ اونجی جگہ کو کہتے ہیں۔ وہاں صحابہ دی گذر سہتے ہتے، وہاں زندگی گذارتے ستے اور نبیعلیہ الصلاۃ و السلام وہاں تشریف لا کران کو دین سکھاتے ہے۔ نبی علیہ المتیام کو معلم فرمایا گیا:

(( إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ))

نی علیظ النظام معلم اور صحابہ ری آلڈی مصعلم اور دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ اس امت بیس دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ پھر یہاں سے صحابہ ری آلڈی سیکے کر دنیا بیس نکلے اور انہوں نے پھر تا ابھین کو سکھایا۔ جو صحابی وہاں گیا وہ خود بخو دوین کا ایک مدرسہ بنما چلا گیا۔ چنا مچہ مدرسہ اس محارت کا نام بیس ہوتا ، استاداور شاگر دی کھیے میدان میں جا کر بیٹے کر پڑھنا ، پڑھا تا مدرسہ ہوتا ہے ، اگر استاد اور شاگر دی کھلے میدان میں جا کر بیٹے جا کر پٹھ جا کی تو وہ مدرسہ اور اگر انار کے درخت کے بیٹے جا کر بیٹے جا کر بیٹے جا کر بیٹے جا کہ بیٹے السلاق و السلام کے زمانہ سے شروع ہوئے اور پوری دنیا بیس رہے مدارس نی علیہ السلاق و السلام کے زمانہ سے شروع ہوئے اور پوری دنیا بیس رہے مدارس نی علیہ السلاق و السلام کے زمانہ سے شروع ہوئے اور پوری دنیا بیس رہے ، آج بھی دنیا بیس محفوظ ہیں ۔ انہی مدارس کی برکت ہے کہ آج ایک سوسے زیادہ مخاط

مدارس بندکرنے کی مذموم کوششیں: ان کو بندکرنے کی بوی کوششیں کی کئیں۔

⊙ ..... كميونزم كے ذريع:

سب سے پہلے رشیا میں جب کمیوزم آیا تو انہوں نے مدرسوں پر بین لگا دیا،

چنانچه مدرسه نام کی کوئی چیز رشیا میں سوجود مندر ہی مجر ہوا کیا؟ که عمارتیں بند کر دی گئ اورعلاجہاں تنے ہر ہرعالم کا تھر آیک مدرسہ بن عمیا۔اس عالم کے پاس نوجوان آتے اوروه ان كودين پژهادية - چنانچهاس عاجز كوسمر فنديس ايك كمر دكها يامميا اوركها مميا كه جب مدارس بند يخفي تهم نے اس كھركے درميان بيس آيك برواسا را بال بنايا۔ اور اس میں ضرورت کی ہر چیز پہنچادی۔اس کے گرور ہائش سے لیے کمرے بنا لیے آیک سمرہ جہاں سے اس کا درواز ہ تھا ،اس کمرے کوہم نے شراب خانے کی شکل دے دی تھی۔ بیفلاں بوش پڑی ہے، بیفلاں بوشل پڑی ہے اور بے ہودہ مشم کی تنگی تصویریں لگادیں ، کہ جو پولیس والا اس کود کیلیے آتا وہ سمجھنا کہ میشرانی لوگ ہیں۔انہوں نے گھر میں بیشراب خانہ بنایا ہوا ہے ، کلندا ہیکوئی ایسے خطرنا کے لوگ نہیں ، وہ چلا جاتا ۔وہ کہتے ہیں کہ انہیں شراب کی بوتکوں کے پیچھے ہم نے دروازہ بنایا ہوا تھا جو لکا بند كردية منے۔استاوا يينے شاكرووں كو لے كے اندر چلا جاتا۔ چھ مہينے کے ليے ہم درواز وبند کرویتے وہ اندر ہی کھاتے چتے ،ضروریات سے قارغ ہوتے ، اندری سب بجمه مونا مصحن میں ماں جھاڑ و دے رہی ہوتی تھی اس کا اپنا بیٹا اندر ہال میں ہوتا اور ماں کو پیتائیں ہوتا کہ میرا بیٹارور ہاہے یا تہیں رور ہاہے، بھوکا ہے یا اس نے پچھ كها يا موائد قربانى دى مال باب نے - چەمىنے كے بعد پھران كوبا برنكالاجا تا توايدا بھی ہوتا کہ جاتے ہوئے بچہ ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا تھا ،جب واپس آتا تو پورے قرآن کونا ظرہ پڑھتے والا بن جاتا۔ سن کرجیران ہوئے کہ مدرسے ختم کرنے والوں نے اپی ہمت مرف کر لی لیکن مدرسے تم نہ کرسکے۔ ہرعالم نے اپنے کھرکوہی مدرسہ بنالبا \_ نو مدارس توختم نہیں ہو سکتے ۔ عزیز طلبا! یہی نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کامعجز ہ ہے، بدارس کا وجوداوران کا باقی رہنا،موجودر ہنا، کیونکہ یہی وہ جگہیں ہیں جہاں یہ دین ا الله المراسك الما ياجا تا ب-البذاب مى فتم نبيس موسكة -

## ہ....فرنگی حکومت کے ذریعے:

جارے اس پاک وہند میں جب فرقی نے اپنی حکومت سنبالی قبضہ کیا تو اس نے کوشش کی کہ مدارس کوشتم کر دیا جائے چنا نچیاس نے ۔حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ جس کا نام تھا مدرسہ رجمیہ ،اس کو بلڈ وزر سے کرا دیا۔ زمین ہی برایر کر دی۔

اس زمانے میں مدارس وقف کی جائیداد سے چلتے تنے لہذا اس وقت جو بندہ مدرسہ بنا تا تھا، وہ ایک مربعہ زمین، دومر بعد زمین وقف کر دیتا تھا تو اس کی آ مدنی سے طلبا کی ضرور تیں بوری ہوتی تھیں، بیہ وقف جگہیں تھیں جن سے مدارس چلتے تھے۔اور رواج ایسا تھا کہ اکثر و بیشتر مدرسے اس طرح چل رہے ۔ تھے۔اللہ کی شان اس کا فر نے وقف کی تمام جائیدادوں کو سرکاری تحویل میں نے کر مدارس کا محلا تھونٹ دیا۔ بند ہو محتے۔

حاکم وفت نے بیسمجھا کہ بیں نے تمام مدرسوں کوختم کردیا ،لیکن علما کھروں ہیں بیٹے کے اپنے بچوں کو، جسائیوں کے بچوں کو، محلے کے بچوں کو،اللّٰہ کا قرآن پڑھاتے رہے،تعلیم کاسلسلہ تو چلتار ہا۔محرمدارس کی عمارتیں ندر ہیں۔

## دارالعلوم ديوبندكا قيام:

ایسے وقت بیں ایک شخصیت تھی، جن کے دل بیں دین کا دروتھا۔ ان کا نام تھا
حضرت مولانا قاسم نا تو توی ہو ہو ۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ان کی
جائیدادیں چین لی کئیں، ان کو دنیا سے محروم کردیا حمیا، بیتو اتنی بردی محروم نہیں ہے۔
لیکن آنے والی تسلوں کو دین سے محروم کردیا جائے گا، بیتو بہت بردی محروم ہے۔ لہذا
دین سے تو امت کو محروم نہیں ہونے دینا۔ چنانچہاس خم کودل میں لے کے انہوں نے
اسپے سسرال میں جو کہ ایک بستی میں رہے تھے، جس کا نام تھا 'دیو بند' وہاں ایک

چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا۔ ایک اٹار کا درشت ہے، ایک استاداور ایک شاگرد، استادکا تام ملا محود شاگرد کا م محود المحت تقا۔ اٹار کے درخت کے بیچے طالب علمی شردع کر دی گئی، وہ اٹار کا درشت آج تک ای جگہ قائم ہے۔ اس عاجز کو وہاں جا کرمراقبہ کی سعادت نصیب ہوئی، میں اس درخت کو دیکھر ہاتھا کہ یا اللہ! اس جگہ ہے آپ نے کسے فیض کو جاری فرما ویا۔ یا لا خرانہوں نے بیسلسلہ اتنا سادگی کے ساتھ چلا یا کہ کسی نے نوٹس بی شاہ کہ یہ می کوئی مدرسہ ہے۔

شروع شروع بین مدرسد بین مطبخ کا انتظام بھی نہیں تھا بہتی کے لوگ اپنے اپنے گروں بین ایک طالب علم کا کھانا پکاتے یا دوکا، وہ طالب علم وہاں جا کر کھانا کھا لیتا۔ بوں مدرسہ اللہ تو کل چل رہا تھا اور چلانے والے نے بھی آٹھ اصول بنائے۔ جن کواصول جشت گا تہ کہا جا تا ہے، پہلا اصول اس بین بینقا کہ: مدرسے کے لیے کی مستقل آمد نی کا کوئی ذریعہ تبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ آئ ہمارے ایمان استے کمزور کہم وعائیں مائلتے ہیں کہا اے اللہ المدرسہ کے لیے آمد نی کا کوئی مستقل ذریعہ بنا دے۔ لیکن ہمارے اکا ہرکا بیصال ہے کہ فرمایا: مستقل آمد نی کا کوئی ڈریعہ بنا دے۔ لیکن ہمارے اکا ہرکا بیصال ہے کہ فرمایا: مستقل آمد نی کا کوئی ڈریعہ بنا دے۔ لیکن ہمارے اگا ہی اللہ رب کے فرمایا: نگا ہیں اللہ رب اللہ تی ہوجا کی نے یوچھا: کیوں؟ فرمایا: نگا ہیں اللہ رب اللہ تی مدرسہ شروع کیا۔ اللہ تو اللہ کی مددے ہم محروم ہوجا کیں گے۔ تو اللہ تو اللہ تو کل بیمدرسہ شروع کیا۔

علم وفن کے مراکز:

اس زماند میں علم سے تین سراکز تھے۔

ایک مرکز تفاویلی میں قرآن وحدیث کا ، جہاں خاندانِ ولی اللہ نے بیٹے کرعلم کی مثمع روش کی ۔شاہ ولی اللہ محدث وہلوی میشانی نے قرآن مجید کا فاری میں ترجمہ کیا ، ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز میشاند نے اس کی تغییر کھی۔ان کے دو بیٹے تھے۔شاہ عبدالعزیز و کینید، اورشاہ عبدالقادر و کینید ونوں نے اردو میں ترجمہ کیا، ایک نے تن اللفظ ترجمہ کیا اور دومرے نے بامحاورہ ترجمہ کیا ، کمر تبولیت دیکھیں کہ حضرت شخ البند و کینیوں کہ حضرت شخ البند و کینا کی تنا ہے (علا کی مجلس ہے تو ایک طالب ہونے کے ناطے) ایک ، دو مثالیں بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی بیآیت اس کا ترجمہ اکثر مفسرین نے لکھا:

﴿ إِنَّ الْحَسَمَاتِ يُنْهِبُنَ السَّيِّنَات ﴾ (هود:١١٣) " بِ فَنك نيكيال دوركرتي جِن برائيول كؤ"

اورشاہ صاحب عمین نظر نے اس کا ترجمہ لکھا''نیکیاں مٹاتی ہیں برائیوں کو''اور حاشے میں لکھا کہ جتنی میل اتناصابن، جیسے صابن میل کوشتم کر دیتا ہے ایسے ہی نیکیاں ماشے میں لکھا کہ جتنی میل اتناصابن، جیسے صابن میل کوشتم کر دیتا ہے ایسے ہی نیکیاں مینا ہوں کی ظلمت کوشتم کر دیتی ہیں۔ بیالہا می بات تھی کہ اس کی حقیقت سمجھ ہیں آگئی، مفہوم سمجھ میں آگئی ہیں۔ بیالہا می بات تھی کہ اس کی حقیقت سمجھ ہیں آگئی ،

﴿ لِغُرُورِجِهِدُ حَافِظُونَ ﴾ (المؤمنون: ٥)

مفسرين في الكاترجمه كيا:

'' جوحفا ظت کرتے ہیں اپنی شرم گا ہوں کی''

حضرت شاه صاحب في اس كاتر جم لكها:

'' جوتفامتے ہیں اپنی شرم گا ہوں کو''

اب حفاظت کرنا وہ معنی نہیں ویتا جو معنی''جو تھامتے ہیں'' دیتا ہے۔ لیعنی جذبہ اندر موجود ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے تھم کی وجہ سے اس جذبہ کور دکتے ہیں۔ تو تھا منے کا لفظ منہوم کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچے قرآن مجید کی ایک آیت ہے:

﴿ لَا مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللْ

منسرین نے اس کا ترجہ کھا:

'' ياتم ہاتھ انگاؤ عورتوں کو'' اورشاہ صاحب محصلاتی نے اس کا ترجمہ کھا: '' یاتم لکو عورتوں کو''

ایسے الفاظ کے کہ سب اختلافات ہی ختم کردیے بات خود سمجھ میں آجائے۔ توبیہ الہامی ترجمہ ہے جوشاہ عبدالقادر میں اللہ سے کیا۔

تو قرآن اورحدیث کا ایک مرکز دیلی میں تھا اور ایک مرکز تھا ذکر کا اوراصول فقہ کالکھنؤ میں۔

ایک خیرآ باد میں فنون کا مرکز تھا علم النو کے بہت بی کائل اسا تذہ وہاں محزرے۔

تؤیمی تنین الگ الگ پیگلهیں تفیس علوم کے مراکز کی۔

دارالعلوم د بوبندى قبوليت:

لین اللہ کی شان جب کے مسلما توں کو آزادی ملی تو دارالعلوم ویوبندایک جامعہ

من کران تمام علوم کے ایک کامل مدرسے کے طور پر انجرا سارے علوم سمٹ کراس
کے پاس آگئے ، چنا نچہ وہاں سے جن حضرات نے فیض پایا پھرانہوں نے ہندوستان
میں بھی اپنے مدرسے بنائے اور پاکستان میں بھی مدرسے بنائے ، جننے بڑے بڑے برٹ مدارس اس وقت ملک میں ہیں بیسب وہی حضرات ہیں جنہوں نے وہاں سے علم حاصل کیا۔

چنا نچه الله رب العزت فے حصرت نا نونوی عمیلی کے ذریعے ایک ایسابوٹا لگوا دیا جس کا فیض آج میمی پوری دنیا کے اندرموجود ہے۔ قبولیت کاعالم بینھا کہ پٹاور سے لے کر کلکتہ تک کے طلبا دار العلوم دیو بندعلم پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ پہلے مہتم تصحفرت مولانا رفیع الدین میشد الله رب العزت نے اس عالم کو تیولیت عطا فرمائی آج دنیا بھتی ہے کہ اگر قوم کوآزادی فرعی سے ملی تو کس وجہ سے لی ؟ وار العلوم دیو بندگی وجہ سے۔ کہنے والے نے کہا:

کوہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں دک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آھے شاہوں کے کل جمک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آھے شاہوں کے کل جمک جاتے ہیں میر علم و ہنر کا مجوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے ہر مجول یہاں منارہ ہے ہر مہرو یہاں منارہ ہے

مدرسے ختم کیول نہیں ہوسکتے ؟

ابسوال بدیدا ہوتا ہے کہ مدر سے ختم کیوں نہیں ہوسکتے ؟اس کی بہت ساری وجو ہات ہیں۔ان میں سے ایک بردی وجہ بہہ کہ اس ملک میں جوایمان والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک بوی وجہ بہہ کہ اس ملک میں جوایمان والے لوگ ہیں، ان کا جب تک اللہ پرایمان مضبوط ہے تب تک مدر سے ختم نہیں ہوسکتے۔اور بید ممکن ہی نہیں، کہوئی بندہ بوری حوام کوایمان سے محروم کردے۔

مرے چلتے کیسے ہیں؟

اب مدرے کیے چلتے ہیں؟ دیکھیے ذرا:

....کی کواللدرب العزت نے بیٹا دیا، اب اس کادل چاہتا ہے کہ بیں اللہ کے راستے بیں صدقہ کروں، اب اس کو کسی نے کہا تو پھوٹیں۔ بیٹا ملتے کی خوشی میں وہ خود ہی یہ سوچنا ہے اور رقم لا کے مدرسے کے مہتم کے حوالے کر دیتا ہے۔
....کی بندے کے مریس اسکی بیوی فوت ہوگئی، اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو ایسال تو اب کروں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بحرے خریدتا ہے اور مدرسہ کے مہتم کے ایسال تو اب کروں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بحرے خریدتا ہے اور مدرسہ کے مہتم کے ایسال تو اب کروں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بحرے خریدتا ہے اور مدرسہ کے مہتم

ساہنے پیش کردیتا ہے۔

مرکی بندہ بیار ہوتا ، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ بچھے شفا دے دے اور میں ایک بوری مندم کی اس سےراستے میں صدقہ کروں گا۔ ندخوشی شم موسکتی ہے اور ندخی - جب ان تمام حالتوں میں ایمان والے اللہ مریقین کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرج سريتے ہيں تو مدارس والوں كي تو محمر بيٹے الله تعالى ضرور بات يورى فرما ديتے ہيں -.....کون ان کوروک سکتا ہے؟ تو مدارس ختم نہیں ہو سکتے ،ہم اینے مدارس کو جانتے ہیں كهجن كمبتم رسيد بهى نبيل بنوات اور كمر بينها الله تعالى لوكول كوميجة بيل جوكهان کی ضرور یات کو بورا کرویتے ہیں۔حضرت بنوری میلانی کے بارے میں شروع میاتھا کہ وہ زکاو قامدر سے کے طلیا کے لیے قبول کر لیتے تھے، پھرا یک ایسا وفت آیا کہ ذکاو ہ کا پی<u>ر لیتے ہی تیں تھے۔ کہتے تھے کہ میر</u>ے پاس لانے بیں توصاف مال لاؤ تو لوگ اتنا صاف مال پیش کرتے کہ اس میں مدرسے کی ضرور تنیں پوری ہوتیں اور آخری ونت میں ان براللہ کی اتنی رحمتیں تھیں کہ لوگ اتنامال لاتے کہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ۔ لہٰذا اتہوں نے قانون بنادیا کہ میں صرف رمضان المبارک سے اعدر پیدلول گا ، اس علاوہ نتمام وفتت نہیں لوں گا ،جس کو دیتا ہووہ پنجاب کے دوسرے مدارس میں دے دیں۔ جب بیرعالم ہوگا تو مدارس کون ختم کرسکتا ہے؟ اللہ جسے رکھنا جا ہے اسے کون چکھسکتاہے؟

> فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ مثمع کیا بچھے جے روشن خدا کرے

تو قرق ن بھی محفوظ اور حدیث مجمی محفوظ اور تنیسرا مدارس بھی محفوظ - جب تک بی علیدالصلوظ والسلام کی حکومت جاری رہے گی ، مدارس بھی ونیا میں محفوظ رہیں سے ختم موتیس سکتے ، تمین یا تمیں مجھومیں آسمئیں ۔

## ( علما ي كرام

## اگر جاری مشتی دو بے گی تو .....:

نی علیہ العلوٰۃ والسلام کے وارث ونیا میں محفوظ ہیں، کوئی بندہ ان کو سم کرہی سہیں سکتا۔ اس کی دجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ان میں سے ایک وجہ رہے السلام نے مدینہ میں، ایک مسجد تھی، جس کو ومسجد اجاب 'کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی علیہ العسلوٰۃ والسلام نے مدینہ میں، ایک مسجد تھی ، جس کو ومسجد اجاب 'کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی علیہ العسلوٰۃ والسلام نے تین دعا کیں ماتکیں جن میں سے دو وعا کیں قبول ہو کیں۔

پہلی میہ کہ اے اللہ! جیسے پہلی امتوں کے چیروں کو آپ نے منے فرما دیا ،میری امت کے منا ہوں کی وجہ سے کوئی ایسا عذاب ان کے ادر پر نہ بھیجنا ،اور نبی کی بید عا قبول ہوگئی۔

آپ ملظ نظر دینا جومیری امت کوختم کروے۔اللہ نے اس دعا کو بھی قبول قرمالیا۔
مسلط نہ کروینا جومیری امت کوختم کروے۔اللہ نے اس دعا کو بھی قبول قرمالیا۔
توجب بید عاقبول ہے تو کیا ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کیا کوئی مٹاسکتا ہے:
عزیز طلبا!۔نہ دین کو کوئی مٹاسکتا ہے، نہ مسلمان کو کوئی مٹاسکتا ہے۔یا در کھتا ا''جب
ہماری کشتی و و یے گی تو پوری دنیا کا جہاز و و یے گا'' تیا مت سے پہلے ہمیں کوئی فتم نہیں

- 4 6 W- - 16 BEBU 1988 BEBU 1984 19 18

كرسكنا يسجھ محتے؟

ہم آخری است ہیں۔ نبی مَلِیَّا فَیْنَا اُلَّا اِللَّهِ الْکَمَدُ ) (( أَنَّا خَالَتُمُ النِّيقِينَ وَ أَنْتُمُ خَالَتُمُ الْاَمَدُ ))
د بین آخری نبی بیون اورثم آخری است ہو'۔

علما کھا تیں کے کہاں ہے؟

لهٰذا قرآن بهی محفوظ، حدیث بھی محفوظ ، مدارس بھی محفوظ اور چوتھی چیز علماء بھی عفوظ \_

علما كوشم كرنے كى سعى لا حاصل:

ال ملک میں پہلے ایسے حالات آئے کہ فرگی نے بیکوشش کی علا کوشتم کر دیا جائے ۔ البذا اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھئے کہ اس نے علاء کو چن چن کر بھائسی پر چڑھایا انگار دں پرلٹایا ۔ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف جو درخت خصے ان کے ساتھ ان کو پھائسی پراٹھایا عمیا۔ یا دشاہی مسجد کے دروازے پر پھندالگا کر چوہیں تھتے ان کو بھائسی دی عنی ۔ طریقہ کاریہ تھا ایک بندے کو بھائسی دی جاتی ، جب تک اس کی لاش ہلتی رہتی ، تر پی رہی ، اس وقت تک لوگ تماشا دیکھتے۔ ذرا شھنڈے ہوتے تو دوسرے و پھائی دی جاتی ۔ چوہیں ، چوہیں کھنٹے بیمل رہااور کی مہینے بیہ ہوتا رہا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ استے ڈر جا کیں کہ آج کے بعد کوئی اپنے بیچے کو حافظ ، عالم بنانے کا خیال بھی ذہن میں شہلائے ۔ گراس کی بیتہ بیرنا کا م ربی اور ایمان والوں نے خود بھی دین کے اوپر استقامت دکھائی ، اور اپنی اولا دوں کو بھی دین پڑھا کے دکھایا۔ علما پھر بھی محفوظ رہے۔ شن نے تشمیر شن ایک ورشت و یکھا جہاں پیدوہاں کے علما کو پھائی دی گئی ، آج تک وہ درخت محفوظ سے۔

چنانچہ علا بھی ہمیشہ محفوظ رہیں ہے۔اب اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے ، ہمر جو بھی آز مائشیں آئیں ، بیں سلام کرتا ہوں ان علما کی عظمت کو ،ان کی استقامت کو ،ان کے تقو کی کو ، ان کے دلوں بیس جو اللہ کی محبت ہے اس کو۔ انھوں نے تمام دکالیف تو برداشت کر لیں محر دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ٹابت کر دیا ،لوگو! تم جسم سے جان تو نکال سکتے ہودلوں سے ایمان کوئیں نکال سکتے۔

## حضرت شيخ البنديم والله كل جرأت:

حضرت فی الهند می اله می اله می اله می می اله می می اله می می اله می اله

### حضرت مدنی وشاند کی بے باکی:

ان کے شاگر وحضرت مدنی می الله کو خالد بن نہال فرکل نے کراچی میں بلا یا اور
کہا کہ م آزادی کے نعرے لگاتے ہوا ورہمیں یہاں سے واپس بیسیخ کی ہا تیں کرتے
ہوتو تہہیں پنہ ہے تہبارا انجام کیا ہے؟ حضرت مدنی می الله سنے فرمایا جھے معلوم ہے،
فرکل نے جب پوچھا کہ کیا انجام ہے؟ کو انہوں نے اپ کندھے کی طرف اشارہ
کیا، ایک سفید چا ورتقی ، کپڑا تھا ، جو کندھے پرتھا۔ اس نے کہا: اس کا کیا مطلب؟
فرمایا: اس کا انجام موت ہے اور میں اپنا کفن لے کے بہاں پہ آیا ہوں ۔ تو فرکل نے
کہا: جس کو ہم چھائی ویتے ہیں اس کو کفن حکومت ویتی ہے، اس کو لانے
کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا: مجھے اپ رب کے سامنے فرکلی کا کفن لے کر جاتے
ہوئے جیا آتی ہے ۔ بیا ستنقامت تھی، ہمارے اکا ہری جس کی وجہ سے آتے ہی دین
ہوئے جیا آتی ہے ۔ بیا ستنقامت تھی، ہمارے اکا ہری جس کی وجہ سے آتے ہی دین

## طالب علم بورى قوم كالمحسن ہے:

سنے اور ول کے کا توں سے سنے۔ یہ چٹائی پرسونے والا اور روکمی سوکمی کھانے والا طالب علم پوری قوم کا تحسن ہے ، اس کا پوری قوم کے اوپر احسان ہے ۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ذرا ، دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔

جب مؤمن احرام با ندهتا ہے حق مین جا تا ہے ، اس وقت جب وہ تکبیہ پڑھتا

ہے، کبینگ اکسٹھ ہے کبینگ تو یہ لبیک کالفظ اللہ رب العزت کوا تناپیند ہے کہ اس لفظ کے سنتے ہیں۔ کے سنتے ہی اللہ اس آبا وی پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔

○ …… جب کوئی مجاہد دین کی سریلندی کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اور اللہ اکبر
 کہتا ہے ۔ توجہاں تک آواز جاتی ہے اللہ دب العزت مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔
 ○ …… چوتھا فر مایا : قرآن مجید کا حافظ جب اللہ کے قرآن کو پڑھنے کہیا ہے الحمد لللہ کہتا ہے ، تو اس کے الحمد للہ کہنے کے ساتھ اللہ اس آبادی پرآنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔
 شیں۔

آئ شہر میں بیر حفاظ اور علمانہ ہوتے تو معلوم نہیں عرباتی ، فحاشی ، زنا ، موسیقی اور بید فحاشیاں شہروں کی آبادی کو کسی عذاب میں جنلا کرچکی ہوتیں ۔ آج بیچے ہوئے ہیں تو کسی کی وجہ سے ؟ ان طلبا اور علما کی وجہ سے بیچے ہوئے ہیں ۔ البتدا بیطا لب علم قوم کے محسن ہیں ، بیعلما قوم کے حسن ہیں ۔ اللہ نے ہمارے کرتو توں کو بھی محسن ہیں ، بیعلما قوم کے حسن ہیں ۔ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کرتو توں کو بھی خصیل دی ہوئی ہے ۔ بیر جو مستیال کرتے ہی ہماری کی سماری کی سماری وصیل ہے۔ اللہ فی عذاب کو ٹالا ہوا ہے ، ان علما طلبا کی وجہ سے ۔

کن چیزوں کود کھناعبادت ہے؟

صديث يأك آيام: چند چيزون كود كيناعبادت م

- 🕕 ..... بيت الله كود يكمنا عبادت ہے
- 🗗 .....زم زم کے کنویں میں و یکمناعما وت ہے۔
  - 🖝 ..... قرآن مجيدكود يكمنا، پر حمناعبادت ہے۔
- ···· مال باب کے چبرول کومیت کی معقیدت کی نظرسے دیکھنا حیادت ہے۔
- ے ..... جو مخص محبت اور عقیدت کے ساتھ عالم کے چبرے کو دیکھتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کوا جرعطا فرماتے ہیں۔ا تنا تو اللہ کو بیاوگ محبوب ہیں کہ ان کے چبروں کو

و كَيْمَنَا الله فِي عَبَاوت بناويا - حديث ياك بين آتا ب: (( كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُستَمِعًا أَوْ مُوجَبًا ))

"تم عالم بؤیا معظم بؤیا سننے والے بؤیاان کے ساتھ محبت رکھنے والے بؤ"
اگر کوئی عالم نہ بناء یا طالب علم نہ بناتو وہ کم از کم ان سے محبت کرنے والا تو بن سکتا ہے۔ تو کیا آپ لوگ بیہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ان علاظلبا سے محبت کرنے والے بنیں مے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔

بروزمحشرعلا كاعزاز:

مديث ياكيس تاج:

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علاکو کھڑا کریں سے ، قربا تیں سے:

((یکا مَعْشَرُ الْعُلَمَاءِ لَنْ اَتَلی عِلْمِی فِیْکُمْ لِیْعَدِّیْنِکُمْ ))

اے علاء 'کی جماعت! میں نے تمہارے دلوں میں علم کواس لیے نہیں رکھا تھا

کہ اس میں تہیں قیامت کے دن عذاب دول'

(( اِلْعَلِلْقُوْا قَلْ غَفَرْتُ لَکُمْ ))

(( اِلْعَلِلْقُوْا قَلْ غَفَرْتُ لَکُمْ ))

الله كراسة من:

ن عَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُو فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَى يَدُجِعَ) "جوعلم كى طلب كے ليے الله تكريك لكا يس وه الله كرائے بنس موتا ہے يہاں تك كركم والس لوث بيس آتا" توبیہ جینے طلبا اپنے کھرے مدارس جانے کے لیے لکتے ہیں، توبیہ کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں ، اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ نبی علیقاتی کی زبان فینس ترجمان سے لکتے ہیں کہ بیاللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، جننا ان کا وفت گزرتا ہے اللہ کے راستے میں گزرتا ہے۔

بچيك كنابول كا كفاره:

مديث پاک يس آتاب:

((مَنُ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ لِمَنْ كَانَ كَفَّادَةٌ لِمَا مَعَشٰى)) "جوعلم كوحاصل كرتا ہے بيعلم كاحاصل كرنا اسسے پہلے والے تمام كمنا ہوں كا كفاره بن جاتا ہے"

اس کیے آج ان علاطلبا کی ہمتوں کوتو ڑنے کے لیے کئی مرتبہ کئی یا تیں سنتے میں آتی ہیں۔ آپ اپنی سنتے میں آتی ہیں۔ آپ کا منعب قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، دین کی حفاظت ہے، یہ بردامنعب ہے۔

همت بلند سيجي:

ہمتیں بلند سیجے اور ساری زندگی قرآن وصد پہٹے ہیں کھانے میں لگا دیجے ۔

برے پہند ہیں قافلے جماسکو تو ساتھ وو

بہ زندگی کے فاصلے ، منا سکو تو ساتھ وو

بزار وکھ یہاں ہزار آزمائش اللہ ہزار آزمائش اللہ ہزار وکھ ، ہزار بار ، اٹھا سکو تو ساتھ دو

بزار وکھ ، ہزار بار ، اٹھا سکو تو ساتھ دو

نیتیں کر لیجے کہ ہم نے قرآن مجید کو سینے سے لگانا ہے اور پوری زندگی ہم نے قرآن پوستا اور پوری زندگی ہم نے قرآن پوستا اور پوستا ہے ،ہم نے اس کام سے پیچھے نیس ہنا۔

### كفرى سازش ناكام بناد يجيح:

آج کفرتو جا ہتا ہے، علامدا قبال نے بہت پہلے بتا دیا تھاء انہوں نے کہدویا تھا کہ کفر کیا جا ہتا ہے۔

وہ فاقد سمل جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا روح محمہ اس کے جسم سے نکال دو سمراییا بھی بھی نہیں ہوسکتا۔ ہارے دلوں سے ایمان بھی بھی نہیں نکل سکتا۔ البدا ہمیں جا ہے کہ ہم:

- 🕳 ..... تفتوی وطبهارت کی زندگی اینا تمیں۔
- ص....امن وسلامتی کی زندگی اینا کیس-
- اخلاق اورمحبت کی زندگی اینا نمیں۔
- ⊙..... ما حول کے اندر نبی علیظ انتہام کے حسن خلق کا نمونہ بن کرر ہیں۔
  - اللہ کے بندول کے لیے رحمت بن کرر ہیں۔

# خلقِ نبوى كانمونه بن جاكيں:

طالب علم جہاں پ چلا جائے لوگوں کو نبی علیہ الحقام کا کلمہ یاد آجائے، ہمارے کی اللہ علم جہاں پ چلا جائے لوگوں کو نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام کا طریقہ یاد آجائے۔ جزیر طلبا ایسا بن جاہیے کہ سے لوگوں کو نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام کی سنت یاد آجائے۔ عزیر طلبا ایسا بن جاہیے کہ جب موت کا وقت آئے اور فرشتے آگر ہمارے دماغ کو ٹولیس تو علم نبی ہے جرا یا کیں، اگر دل کو ٹولیس تو اس میں (اللہ کے)عشق کو یا کیں اور آگر اعضاء کو ٹولیس تو سنت نبوی سے مزین یا کیں۔ ایسا بن جاہیے ، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی آپ سنت نبوی سے مزین یا کیں۔ ایسا بن جاہیے ، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی آپ کے اور کر سے مزین باکس ۔ ایسا بن جاہیے ، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی آپ کے اور کرسے حشیں برسی ہیں۔

## مولویت کسے کہتے ہیں؟

مولویت ما تک کے روٹی کھانے کا نام بیس ہے، بلکہ مولویت نام ہے:

€ .....ابوحنيفه ترواطنه كي فصاحت كاء

⊙.....امام ما لك مُشكِلُهُ كَي جِراءت كاء

⊙.....امام احمد بن حنبل مينيد كي استقامت كا،

⊙....ابن تيميمه مياليه كانتاع سنت كا،

ى .....ى موالف ئانى موايد كى صفائى قلب كا،

۞ ..... شاه ولى الله محدث وبلوى مينيد كى عليت كا،

٠ .... شاه عبد العزير ميليه كي بصيرت كا،

€ ..... شاه اسلعیل مینادید کی شها دست کا ،

⊙.....حضرت نانونوی میشدیه کی حکمت کا،

⊙.....حضرت تفانوي مينية كي وصالت كا،

⊙.....جعزت مدني عيشاندي كي عظمت كا،

## قا قلهٔ اہلِ و فا:

بیرقافلہ اہلِ وفاہے پہلے بھی انہوں نے دین کے لیے سب کھ قربان کیا اور دین کو مختوظ رہا اور آئے کے دور میں بھی بیدین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور دین کو مختوظ رہا اور آئے کے دور میں بھی بیدین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور دین کو مختوظ رکھیں گے اور قیامت کے دن اللہ سے اجر کے طالب بینیں گے۔

عزیز طلباریل گاڑی کے گئی ڈیے ہوئے ہیں ایک فرسٹ کلاس کا ڈب، دوسرا سیکنڈ کلاس کا ڈب اور ایک تفرڈ کلاس کا ڈبد فرسٹ کلاس کے ڈیے کے اشد ایرکنڈ بھی ہیں ،خوبصورت چیزیں بھی ہیں ، ماحول بھی سقمراہے ، مزے اور آرام ا

کی جگہہے۔ جبکہ تھر ڈو کلاس کا ڈیدزنگ لگا ہوا ، درواز ہ ٹوٹا ہوا ، چیزیں بھی بل جل رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ تھر ڈو کلاس کا ڈید اپنی کنڈی کو فرسٹ کلاس کے ڈیدے ساتھ پھندائے رکھے تو جہاں پرافجن پہنچتا ہے اور فرسٹ کلاس کا ڈید پہنچتا ہے وہاں پر یہ تھر ڈ کلاس والا ڈیہ بھی پہنچ جاتا ہے۔

ذرا توجہ فرما ہے! اس امت کی مثال ریل گاڑی کی ہے۔ ہی علیہ اللہ ہے۔

کے انجی کی ماند ہیں اور یہ انجی اللہ کی رضا والے اسٹیشن کی طرف بھاگ رہا ہے۔
صحابہ کرام ہی گئی اس امت کے فرسٹ کلاس کے ڈب ہیں، اولیائے کرام امت کے
سیکٹ کلاس کے ڈب اور میں اور آپ اس امت کے تھر ڈکلاس کے ڈب ہیں۔ حال تو
ہرامیلیکن اگر ہم اپنے اسلاف کے ساتھ نبیت کو پکار کھیں ہے، اپنی نبیت کوسلامت
رکھیں سے، ای پر شننے کے اراد ہے رکھیں سے تو جہاں انجی اپنے اشیشن پر پہنچ گا،
وہاں تھر ڈکلاس کا ڈب بھی اسٹیشن پر پہنچ گا۔

الله رب العزت جمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ للبغدا .....اے قافلہ اہلِ وفائے نقشِ قدم پر چلنے والو! .....وستانِ وفاکی یادیں تاز وکرنے والو! .....عشق النی کی جنبی میں زندگی گذارنے والو!

....اسلاف كى نسبتول كوسينوں ميں محفوظ كرنے والو!

چراغ علم جلاؤ بزااند جيرا ہے۔

او گوں کے دل جیتنے کانسخہ:

آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس کے اندر تفویٰ وطہارت کے ساتھ بچوں کو ایسا میں کے اندر تفویٰ وطہارت کے ساتھ بچوں کو ایسا علم سکھائیں کہ وہ نبی عَلَیْنا اِنٹا اِنٹا کے اخلاق سیکھیں اورلوگوں کے دلوں کو جیٹ لیس چنانچہ آپ:

.....گھرے اندراچھابیٹا بن کررہیں

....احچما بھائی بن کرر ہیں

.....ا <del>عج</del>ھے خاوندین کررییں

....ا پیچے یاپ بن کرد ہیں

.....ا <del>یکھے</del> دوست بن کرر ہیں

.....ا چھے مؤمن بن کررہیں

حتیٰ کہ مال باپ دیکھیں تو دعائیں دیں کہ بیکٹ انچھا انسان ہے۔ آج آپ ایسے رہیں مجے بکل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں مجے اللہ رب العزت آپ کواپیے مقبول بندوں میں شامل فرمالیں مجے۔

# قبوليت كى فكرسيجية:

ادراگرہم مدارس میں رہے، تمر گناہوں کو نہ چھوڑا تو اللہ رہے، العزت کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی ، بیتو دو ہری محروی ہوئی۔ چٹائیوں پہ بیٹے بیٹے کے جانور دں کی طرح گفٹنوں اور مخنوں پر نشان بھی پڑجائیں اور پھراللہ کے ہاں قبول نہ ہوں تو ہارے سیلے کیار ہا؟

مولا! دنیانے ہمیں اپنے سے کاٹ دیا تو ہمیں اپنے سے نہ کا ٹنا، ہمارا تیرے سوا کو کی نہیں ۔ اللہ اہم نے تیرے ہی در کو پکڑا ہے، تیرے ہی قرآن کو سینے سے نگایا ہے۔ میرے مولا! ہم جیسے بھی ہیں اپنی رحمت سے ہمیں قبول کر اینا۔ میرے مولا! ہماری کوتا ہیوں کی دجہ سے ہمیں ٹھکرانہ دیتا۔

الله! اپنی رحمت کی نظر ڈال کرسینوں کو دھو دیتا اور ہمیں اخلاق حمیدہ والی زندگی عطافر مادینا۔

تا كه جبكل قيامت كون آپ كے ني الليكام كم موجود كى ميں آپ كے حضور

حاضر مول توجم كهة كيس ا الله!

تیرے کجے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے جوطلبا حافظ قرآن ہیں ان کو سینوں سے لگایا ہم نے جوطلبا حافظ قرآن ہیں ان کو چاہے کہ بیاب عالم قرآن ہیں ہنیں، عامل قرآن ہیں بنیں اور حافق قرآن بن کرزندگی گزاریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپی رضا والی زندگی عطا فرمائے ، برائیوں سے اور دوسروں کے حقوق کو تلف کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ، برائیوں سے اور دوسروں کے حقوق کو تلف کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔(آئین)

وَ أَجِرُدَعُوٰنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ







أَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُا فَاعُودُ يِاللهِ وَكَفَى السَّمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسِمَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسِمَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسِمَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسِمَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالمَالِينِ الرَّحِيْمِ وَالمَالِينِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالمَالِينِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالمَالِينِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُنِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَالِينِ اللهِ الرَّحْمِنُ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَالمَالِينِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّعْمِينَ الرَّمْمِينَ الرَّحْمِينِ الرَّمْنِ اللهِ المَعْمَى الرَّحْمِينِ المَعْمِينِ المَّهِ المَالِحُمْنِ المَّعْمَانِ المَّعْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّعْمِينِ المَّمْنِ المُنْتَمِينِ الرَّحْمِينِ المَّمْنِ المَالِمُ المَالَمُ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ اللهِ المُعْمَانِ المَالِمُ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُونِ المَالمُعْمِينَ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المُعْلَى المَالِمُ المَالِمُ المُعْلَى المُعْلَى المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُلْمُ المُعْلَى المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلَى المَالِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمِينِ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلَمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلَى المَالْمُ اللَّهُ المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَمِ المُعْلَمِينَ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَم

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِرَةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اللهم صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

دينِ اسلام مين اصول كي تعيين:

ہم مشرق میں ہوں یا مغرب میں شال میں ہوں یا جنوب میں دنیا کے کسی ہمی مشرق میں ہوں یا مغرب میں شال میں ہوں یا کوشے کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں اس کوقر آن مجید سے دین اسلام کی ہدا ہے گئی ایس کی بنیا دیہ ہے کہ شریعت میں اصول متعین کر دیے سمجے اور اسباب اور وسائل کو امت کے علا پر چھوڑ دیا ممیا کہ مقعود بیہ ہما اس کو حاصل کرنے کا جو بھی طریقہ آپ کے ذمانے میں ہواس کو اختیار کریں۔

فیصلہ کون کرے گا ؟اس دور کے جوعلاء اور مشائخ ہوں ہے ،وہ اپنے اپنے دائر ہ کار میں ان چیز دن کا فیصلہ کریں گے۔ بیہ بات ذرامثال سے واضح کرنا منروری

.....دین اسلام نے علم حاصل کرنے کا تھم دیا، علماء کے فضائل بتائے، علم کی فضائل بتائے، علم کی فضائل - نی کریم کا تیج نے بہال تک فرمایا:

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ)) ""علم كا حاصل كرنا برمسلمان مردد عورت برفرض هے"

لیکن علم کو کیسے حاصل کرتا ہے؟ بیداستہ کھلار کھا ہے متعین نہیں کیا۔ بیمیدان کھلا چھوڑ دیا۔ چونکہ مختلف ادوار میں آتا ہے مختلف ہوسکتے ہیں۔

کہیں تو بینکم فقظ استاد ہی ہے حاصل ہوسکتا ہے۔ جیسے محابہ کرام خفظ استاد ہی ہے۔ اور کہیں پراس کے لیے ستقل کتا ہوں کی ضرورت ہوگی۔ جیسے آج کے ذیائے میں ۔ تو اصول متعین کر دیا کہ دین کاعلم حاصل کرنا ہے ، کرنا کیا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ بینعلا است کے کندھوں پوڈ مدداری رکھ دی۔ وقت کے علاء فیصلہ کریں۔ چنا نچہ اس طرح جب وہ کسی ایک بات پر شفق ہوجا کیں تو وہ طریقہ کا رٹھیک ہوتا ہے۔

نی علین النامی است دانے میں حدیث پاک کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ اب اگر کوئی کتاب نہیں تھی۔ اب اگر کوئی طالب یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ سمحالی دلین نی کتاب پڑھی؟ تواے کوئی کتاب ایسی نہیں لیے گی ۔ ہاں پہھ صحابہ شکین کی ہاں اپنا اپنا تکھا ہوا ذخیرہ لیعن نوٹس موجود ہے ۔ کوئی مستقل کتاب شرحی بلکہ نبی علین النا تا تا تا تھی تکھوا دیں ، کسی سحائی دلین کوئی مستقل کتاب شرحی بلکہ نبی علین النا کے کہ کے ۔ لیکن السی کوئی کتاب نہیں ملتی کہ جس میں نبی علین النا کا النا کا استال سارے اقوال نبی علین النا کا کا دور دوسری صدی جبری ، تیسری صدی جبری میں جائے آتا تا کا کے کہ تدوین حدیث کا دور دوسری صدی جبری ، تیسری صدی جبری میں جائے آتا تا

بھرآج کے دور میں ایک مثال ہے جسے درس نظامی کہتے ہیں۔اللہ کے کسی تیک بندے نے شروع میں اسے تجویز کیا اور پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قبولیت ہوئی کہاس سلیبس (نصاب) کو پڑھ کرا ہے لوگ عالم باللہ ہے۔اس وقت (اس دور میں) اگر کوئی بچہآ کر کے کہیں عالم بنتا جا ہتا ہوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ درسِ نظامی پڑھو۔ کین درس نظامی کا لفظ تو نہیں قرآن میں اور ندھد بٹ میں۔ جوآکے

یو چھے کہ میں حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ کہیں کے کہ صحاب سنہ پڑھو! محاب

سنہ کا لفظ ند قرآن میں ندھدیث میں۔ اب ایک صاحب اگر بیٹے جائے کہ میں نے تو

وئی کرنا ہے جو نبی مَلِیُ اُلِیُ اُن بیاں بعد کے اعمال اور بعد کی چیزیں بدعت ہیں۔ تو پھر

بخاری شریف پڑھنے کی دلیل کہاں سے وصویڑ ہے گا؟ تر ندی شریف کا تذکرہ کہاں

مصدیث میں پائے گا؟ تو اس کو بات سمجھا کیں گے کہ بھائی! شریعت نے علم حاصل

کرنے کا تھم بھی دیا، فضیلت بھی بتا وی تو یہ سبب ہے ، وسیلہ ہے اس علم کو حاصل کرنے

کا۔ کیونکہ علما سے اس پر شخش ہیں تو ہی تھیک ہے۔ لہذا اب بیشریعت سے ہے کہ کوئی چیز ہیں ہے بھی کر کے کہ کوئی چیز ہیں ہے ہوئی ہے۔ لہذا اب بیشریعت سے ہے کہ کوئی چیز ہیں ہے بھی کا۔ کیونکہ علما سے کوئی چیز ہیں ہے بھی ہیں تو ہیڈھیک ہے۔ لہذا اب بیشریعت سے ہے کہ کوئی چیز ہیں ہے بھی اس کوئی چیز ہیں ہے میں تا میں ہوئی ہیں تو ہیڈھیک ہے۔ لہذا اب بیشریعت سے ہی کوئی چیز ہیں ہی جی کوئی چیز ہیں ہیں تو ہیڈھیک ہے۔ لہذا اب بیشریعت سے ہی کوئی چیز ہیں ہی جیٹھیت حاصل ہے۔

اسدودمری مثال: دیکھیں! ملک کا فوج ہوتی ہے جسنے اپنے ملک کی سرحدول کا بھی دفاع کرنا ہوتا ہے۔ نہی علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں جب کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تنی تو گھوڑے استعال ہوتے تنے ماونٹ استعال ہوتے تنے ماونٹ استعال ہوتے تنے بالواراستعال ہوتی تنی ، نیزہ استعال ہوتا تنی، تیراستعال ہوتے تنے۔اب اگرایک صوفی صاحب کے کہ میں تو فوج کا جرنیل ہوں اور میں نے ہرکام سنت کے مطابق کرنا ہے اور پوری اپنی فوج میں کوارہ ڈھال اور تیراتسیم کر کے بیشہ جائے تو کیا وہ وفاع کرے کا جرنیل ہوں اور میں نے بیشہ جائے تو کیا وہ وفاع کرے گا؟اس کو کہیں کہتم فینک بنا و تو وہ کے گا کہ سنت میں تو یک بین نظر نیس آتا۔ تو اس کی اس بات کو کوئی اجمیت نہیں دی جائے گی بلک اس دور کے مرجہ اسلے کو استعال میں لانا پڑے گا اور اس کے مطابق جہاد وقال کی تیاری کرنی مروجہ اسلے کو استعال میں لانا پڑے گا اور اس کے مطابق جہاد وقال کی تیاری کرنی مروجہ اسلے کو استعال میں لانا پڑے گا اور اس کے مطابق جہاد وقال کی تیاری کرنی بڑے ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے ایک اصول بتا دیا۔

﴿ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَّالسَّتَطَعْتُهُ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ أيك اصول ہے كہ جتنا ہو سَكے اتنائم اپنے پاس طافت كو اكثما كرو\_ ببكو كى ھنص کیے کہ بیروحانی طافت ہے نہیں بھائی ایہال مراد ہے باطنی طافت ۔وہ کیسے؟ آھے آیاہے:

﴿ مِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّ كُدُ ﴾ (الانفال: ٢٠) '' تحورُ کے پالویعیٰ انکی طاقت ہوکہ جواللّٰدکا دِثمن ہے؛ ورجوتمہا را دِثمن ہے وہ تم سے ڈرچائے۔''

اس کوجراکت ند مونہاری طرب انکھا تھا کے دیکھنے کی۔ بیاصول بتلایا گیاہے۔
اس اصول کے تحت ذمہ داری نوخ کے بڑوں کے کندھوں پر آجاتی ہے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کے دفاع کے لیے اس دور کے نقاضوں کے مطابق ضروری ساز وسامان اکٹھا کرے اور دفاع کے نظام کو مضبوط بنائے۔ چنا نچے ایے کوئی فوج کا بڑا کہے گا کہ مجھے سیطل سے نیکنالو بی کی ضرورت ہے تو دہ بھی شریعت والی بات ہوجائے گی اس پر بھی نثر بعت والی بات ہوجائے گی اس پر بھی نثر بعت والی بات ہوجائے گی اس پر بھی نواب ملے گا ۔ حالاتکہ حدیث پاک میں کہیں سیطل سے کوئی تذکر و نہیں ہے۔ تو بھی نواب ملے گا ۔ حالاتکہ حدیث پاک میں کہیں سیطل سے اور طاء امت متنق ہیں ہے وسائل ہیں مقصد کو حاصل کرنے کے اندر ہے تو اس کام کوکرنا شری ذمہ داری ہے۔

من كى صفائى كاتتمم:

ان دونوں مثانوں پر قیاس کرتے ہوئے ، سامنے رکھتے ہوئے آپ بہوچے کہ شریعت نے اپنے من کوصاف کرنے کا بھم بھی دیا ہے اور اسے پہندہی کیا۔ من کو صاف کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ تو قرآن مجید بس فرمادیا:

﴿ فَكُدُ أَفْلُهُ مَنْ تَزَكَى ﴾ (الألل: ١١٠) دو مختفيل فلاح يا حمياده جوستقرابوا"

جس نے اپنے من کوآلائٹوں سے پاک کرلیا۔ بدایک اصول بنا دیا اور کہ بھی

وياكه:

﴿ فَكُدُ أَفْلُكُو مِنْ ذَكُهَا وَ قَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (أشس: ٩-١٠) \* وتخفيق كامياب ہوا جس نے اس (نفس) كو پاك كيا اور نامرا و ہوا وہ جس نے اسكوخاك آلود كيا"

کیکن تزکیدنش حاصل کرنے کا کیا سبب؟ کیا طریقہ ہے؟ پیدمشائخ امت کے کندھوں پر ذمہ داری ڈال دی۔اب آپ لوگ متعین کریں کہ کس دورادر زیائے میں کیاطریقہ ہے؟ انسان کے من کوصاف کرنے کا۔

وور حاضر میں دل کی گندگی کیسی ہوتی ہے؟

آج ہمارے دنوں پر جو گذر کیاں گئی ہیں تا ہیا گئی ہیں کہ وہ پہلے ذیائے

کاد گول کے تصور میں بھی نہیں ہوتی تعیں۔اس کی مثال یوں بجھیں کہ ایک گیڑا میلا

ہو گیا ہے اور اس پر مرف مٹی گئی ہوئی ہے تو پھر تو اس کو دھونے کے لیے صابن ، پانی

کافی ہے ۔لیکن ایک آ دمی نے اس کو پہن کر چینٹ کیا اور دہ پینٹ کیڑے پرلگ گیا تو

اب صابن پانی سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ رنگ لگ گیا ،اب رنگ صابن پانی

سے نہیں اترے گا اس کے لیے بچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔مثلا کہتے ہیں کہ

ممر Thiner سے کو اس کو ویورنگ اتر جائے گا۔ کھا یے مشروب ہیں کہ

عمر کیٹروں پر گرجاتے ہیں تو دہ صابن اور پانی سے تھیک ہی نہیں ہوتے۔

ایک مرتبہ لکھنے دالا کوئی قلم نقااس کی سیابی کپڑوں پرنگ تی ۔اس کو صابی بھی لگا رہے ہیں، پانی سے بھی دھورہے ہیں لیکن وو کالا داغ نگا ہواہے۔ پھراس پر تختین کی کہ اس کو کیسے اتاریں تو ایک خاص تیمیکل کا پیند چلا کہ دونگا کیں سے تو پھر بیاتر ہے گا۔

داغ د عبددوركرف كا ويلومد:

اس وفتت بورپ کے ملکول میں بیدا بکے مستقل مضمون بن حمیاہے کہ چیزوں کے

واغ وهي كسيد دور كيه جاتے بين؟ مستفل و بلومداس بركيا جاتا ہے۔ ہم نے ايك آدى سے بو جما آپ كيابر هے بين؟ تواس نے كما : چيز ول كوراخ دهيد دوركر نے كا وُبلومد بيا الله!!! ہم نے كما بسكى بيركيا چيز ہے؟ تو كہنے لگا! گھروں بيں قالين بوتے بيں اور بجيب قتم كى چيز بين استعال بين آتى بين مثلا كھانے پينے كى چيز بين استعال بين آتى بين مثلا كھانے پينے كى چيز بين ہوتى بين ، ينچ كرا دية بين توان كا يہا ہے داغ كتے بين كماتر تے تى نہيں ہوان كواتار نا ايك ستقل علم بن كيا ہے۔ پہلے ذمانے بين اس كى ضرورت بى نہيں تى ۔ نہوالين تھے نہ قالينوں كوراغ تھے۔ كيڑ بين سادہ ہوتے تھا اور زند كيال بھى سادہ ہوتے تھا اور زند كيال بھى سادہ ہوتے تھا اور زند كيال بھى سادہ ہوتى تھيں ۔ كوئى داغ تھے۔ كيڑ ہے بھى سادہ ہوتے سے اور خواتا ۔ مرائ تو تو تو رئى بندہ جيب بين ماركر ۋالے اور وہ كھلا رہ جائے تو تھوڑى دير كے بعد بية چاتا ہے كہ كھلا تھا، جب كائى حصہ كيڑ ہے كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے ۔ تو ضرورت پڑ بعد بية چاتا ہے كہ كھلا تھا، جب كائى حصہ كيڑ ہے كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے ۔ تو ضرورت پڑ تھے كياب كومان كيے كيا جائے؟

تو بہ ج کی ضرورت ہے ، پہلے اس کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔جس طرح داغ دھبوں کو دھونے کی اب ضرورت پیش آرہی ہے ، نئے نئے سیمیکل استعال سر نے برد سے بیں آرہی ہے ، نئے نئے سیمیکل استعال سر نے برد سے بیں تو اسی طرح دل کے داغ دھبوں کا بھی یہی حال ہے۔آئ کل جو داغ دل برگ جاتے ہیں تو ان کو دھونے کے کیے بھی روحانی نسخوں کی ضرورت پڑتی داغ دل پر لگ جاتے ہیں تو ان کو دھونے کے کیے بھی روحانی نسخوں کی ضرورت پڑتی

-4

#### بيزمانهاورے:

پہلے یا کیزہ وور بہوتا تھا، حیا کا دور ہوتا تھا بہت ساری برائیاں، گناہ اس زمانے میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ اس سے اندازہ لگا ئیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی پاگل ہو جاتا تو وہ کھڑت سے اذا نیس دیٹی شروع کر دیتا۔ لوگ سجھ جاتے کہ بیہ پاگل ہو کہا ہے اس لیے ہروفت اذا نیس دیتار ہتا ہے اس وفنت کے پاگل ایسے تھے۔ اور آج کل کے توعقل مند كاليال كين لك جائة بين توبيز مانداور ب\_

اتنا حیا کا زمانہ تھا کہ ایک نوجوان فخض امام اعظم میں ہے۔ پائی، حاضر ہوا اور اس نے آکر سوال پوچھا کہ حضرت مرد عورت کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں، ان ہیں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب بتا ہے کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنے گیا اور اس عمر میں چہنے تک اس کو بیر ہمیں پیتہ نہ چلا کہ مرد عورت کے جسم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایسا پاکیزہ دور تھا۔ اب تو پائے سال اور سات سال کے بہتے سے جو چاہے پوچھ لو۔ پہلے وقتوں ہیں انسان کے من کو ساف کرنے کا معاملہ بچھا اور تھا۔ اب اس کے اغرر تبدیلی آئی جلی جاری ہے۔ من کو صاف کرنے کا معاملہ بچھا اور تھا۔ اب اس کے اغراز بدیلی آئی جلی جاری ہواس طرح اس لیے شریعت نے بید قرمہ داری مشارکے کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح اس کے من کو صاف کریا ہے۔ اس کے اندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح اس کے عند میں کو صاف کریں۔

## صرف ونحوشر بعت كي نظر ميں:

اب دیکھیے! ایک آوی اگر بیٹا ہوا' علم الصرف' کی گردان یاد کر رہا ہو صوب یضوب عضوب عضوب عضوب الله بھو صادب اب دوسرابندہ کے کہ کی خلاف سنت عمل کر رہا ہو ارہا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں ہے؟ کہیں سے کہ بھی ! پی عقل کا شیٹ کراؤ! یہ بچہ جو اس وقت یہ پڑھرہا ہے بی حقیقت میں آیک فن ایک علم جانتا چاہتا ہے، جس سے اس کو اس زبان پرعبور ہوگا اور اس زبان پرعبور حاصل کر کے قرآن و عدیث کو آسانی سے اس زبان پرعبور ہوگا اور اس زبان پرعبور حاصل کر کے قرآن و عدیث کو آسانی سے سمجھ پائے گا، میضرورت ہے ہماری ۔ تو آئ اس علم کی تفصیل سامنے عمل گئی ہے، یہ ایک مستقل مضمون بن گیا ہے ۔ صحابہ کرام رفق ہوتا ہے اور جومفعول ہے وہ منصوب ایک مستقل مضمون بن گیا ہے ۔ صحابہ کرام رفق جوتا ہے اور جومفعول ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور مضمول ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور مضاعف الیہ بحر ور ہوتا ہے ۔ بات ختم استے سے فقر سے میں علم التو کو سمجھا دیا اور آئ کے دور میں ملھا اللہ ''عمل الحو'' پر ایک ستقل کتاب ہے کہ جی ''ہوایۃ الخو'' پر ایک ستقل کتاب ہے کہ جی ''ہوایۃ الخو'' پر ایک ستقل کتاب ہے کہ جی ''ہوایۃ الخو'' پر ایک ستقل کتاب ہے کہ جی ''ہوایۃ الخو'' پر ایک ستقل کتاب ہے کہ جی ''ہوایۃ الخو'' پر ایک ستقل کتاب ہے کہ جی ''ہوایۃ الخو' پر ایک ستقل کتاب ہے کہ جی ''ہوایۃ الخو' کو اس لیے تفصیل کی جان جاتی جاتی ہوایۃ الخو کا من کے ۔ کیوں ؟ اس لیے تفصیل

سامنے آگئی ۔ توبہ چیزیں دفت کے ساتھ ساتھ صرورت کے طور پر اپنائی جاتی ہیں۔ مقصود شریعت نے متعین کردیا ہوتا ہے۔ مثلاً:

علم كا ديصل كرنامتنين \_

علم كى فعنبايت متعين -

وشمن سے وفاع کے لیے تیارر ہنامتعین ۔

سبب کیا ہے؟ اس کا دسیلہ کیا ہے گا؟ وہ وفت کے جو مجاہر ہوں مے، جو نوج ہو کی الوک خود متعین کریں سے ۔وفت کے علما وہ اس کو متعین کریں سے ،مشائخ اس کا تعین وہ کریں ہے۔

### ذكروسلوك ميس معاون اسباب:

عام جو ذکر وسلوک کے احباب کرتے ہیں ،اس بھی بہت ساری چیزیں الیک ہیں کہ ان کو طلاح کے طور پر اپنا یا جاتا ہے۔اب ایک بندے کو کہنل کہ آپ ذرامرا قبہ کر لیچے ہے تو جب کہتے ہیں کہ مراقبہ کر لیچے تو ساتھ سیمی کہتے ہیں آتھوں کو بند کر لیجے ،کوئی فرض نہیں ۔مرکو جھکالیں ،کوئی ضروری نہیں ۔کیاں ندوا لے کملی آتھوں کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ؟

یامول کی خاطر اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ نیا بندہ ہے آکھیں کملی رکھے گاتو مراقبے کی بجائے کھی وارتماشے بیشاد مکھارہے گا۔ تب اس کو کہتے ہیں کہ آکھیں بند کرنو، یکسوئی ہوجائے گی، اب یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ایسائمل مائٹ انتہائی ہے جی خابت ہے۔ حدیث یاک بیس آتا ہے جب نی مائٹ انتہائی پروتی نازل ہوتی تھی آپ مائٹ نی جا درمبارک اپنے مرمبارک پر ڈال لیا کرتے تھے۔ اب آس آگر ہم نے مراقبے کیا کہ دومال سر بر ڈال لیا تو یہ کونسا خلاف شریعت چیز بن کئی۔ پھو طلبا اپنے مراقبے کیل ایس کے میں ان کوئیں ناکہ مراقبہ کرلیں تو کہتے ہیں کہ یہ صدیث میں تو کہیں نہیں ملا۔

اس بات كو بحضنى ضرورت ب مديث بن بي تومانا ب كدن كوصاف كرنا ب اور بيكن بي بي بي كدف كرانسان ك باطن كو دهو ويتا ب بيسب چيزي مل جائي كي ليكن كسيس بين ين مل جائي كي ليكن كسيس بند سب مرى يا جرى ، الله الله كافر يالا السه الا الله كافر كر مي السمائي ك كندهون پر بين اب وه جوتر تيب بنا دي سكون موكي د يوس بينا دي مرى يا جرى موكي د يوس بنا د جوتر تيب بنا د يوس كافر كر مي تضيلات اب مشائخ كندهون پر بين اب وه جوتر تيب بنا دي سكوه كرنى موكى د

#### مرا قبهمُوت:

بعض مشائخ موت کامرا قبرکرواتے ہیں۔ مراقبہ موت ، بینی بیشے کے موت کے بارے جس سوچو۔ کہ آئ تو بیں اپنے اختیار سے آئسیں بند کر رہا ہوں ، ایک وقت آئے گا کہ بیآئکسیں ہیشہ کے لیے بند ہوجا کیں گی ۔ تو موت کو یاد ہوں ، ایک وقت آئے گا کہ بیآئکسیں ہیشہ کے لیے بند ہوجا کیں گی ۔ تو موت کو یاد کرنے کا تھم و یا تا کہ خفلت دور ہوجائے ۔ توجہ الی اللہ نصیب ہوجائے ، رجوع الی اللہ حاصل ہوجائے۔ کیا بی خلاف سنت ہے؟

مقاصد نبوی مالفینیم کی تکیل کے شعبے:

نی علیہ الصلوٰ قاد السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ می این کی تشریف آوری کے جارمقا صد قر آن مجید میں بیان کیے مجھے: حارمقا صد قر آن مجید میں بیان کیے مجھے:

﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْحِهِ وَ يُوَكِّمِهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِحْكَمَةَ ﴾ (العران ١٩٣٠)

" تاكه وه ان براسكى آيات تلاوت كرے ،اور ان كانزكيه كرے اور أنيس كتاب اور عكمت كى تعليم دے"

آب آیات بھی تلاوت فرمائے نے بھی ہونگانے کا تذکیبھی آپ ماللیا نے کیا، ان کوعلم بھی سکھایا ، تھست بھی سکھائی'' تو اللہ نے جو میار مقاصد بنتائے نبی مَلِیَّا فَاللّٰمِ نے ان جاروں برکام کیا۔معلوم مواکہ میددین کے شعبے ہیں۔

تبی عَلِیْالُولِیْا کال شے، تمام صفات کے حافل شے۔ آپ الگیلی کے اندر بیسب خوبیاں موجود تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام شعبوں میں تنصیل آتی میں۔ پہلے ابتمال تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ان تمام شعبوں میں تنصیل آگی میں۔ پہلے ابتمال تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنعیل آتی چلی تی ۔ اتنی تنصیل آگی کی ۔ اتنی تنصیل آگی میں کرنے والے اپنی پوری زعدگی لگا دیں تو اس شعبے کا بھی حق ادا شہبی کا میں تو اس شعبے کا بھی حق ادا شہبی کریا ہے۔

تہا نچیم والوں نے مدارس بنادیے انہوں نے دعلم' کے شعبے کوسنجال لیا کہ ہم نی علیکا لیا ہے وارث میں ، یرمجبوب کی وراثت ہے۔ہم اس کونشیم کرنے میں زندگی کمیائیں کے۔اب وہ ساراون پڑھنے پڑھانے میں گلے ہوتے ہیں۔

مشائخ نے تزکیدوالے شعبے کوسنبال لیا۔ اچھاہم ذکر بھی کریں سے مالٹداللہ بھی

سریں سے ، پاطنی بیاری دور کرنے کی محنت بھی کریں سے ۔ چنانچہان کی صحبت میں

سننے گنہگار آتے ہیں؟ کتنے ہی خطاکار آتے ہیں؟ کتنے خافل آتے ہیں ، اللہ تعالی

ان کی ذعر مجد س کو بد لتے ہیں ان کوائی محبت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ وہ اس پرکام

سررہے ہیں ،سب دین کے شعبے ہیں ، ہرایک کواجر کے گا۔

لیعض نے کہا کہ ہم اللہ کے رائے میں لکلیں سے اور دعوت وہلنے کا کام کریں مے سبحان اللہ تمام کام برحق ہیں ،سب دین کے شعبے ہیں۔

دوسر معبول براعتراض مت كرين:

اگرہم اپی کوتائی کی دید ہے ایک بی شیعے بھی کام کرسکتے ہیں تو کریں لیکن ہمیں باقیوں کے ساتھ بھی محبت رکھنی ہوگی کیونکہ وہ بھی دین کا کام ہے۔ طالب علم علم برختے والوں پراعتراض من کریں ، ذکرسلوک والوں پراعتراض من کریں ، ذکرسلوک والوں پراعتراض من کریں ، ذکرسلوک والوں پراعتراض من کریں ، دوسروں کے ساتھ محبت رکھیں ۔ان من کریں۔ اپنے شعبے ہیں کام کرتے رہیں ، دوسروں کے ساتھ محبت رکھیں ۔ان

کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں ، ضرورت پڑے توان کے تعاون سے پیچے نہیں ۔۔۔ ای طرح ذکر میں محرجہ مدارس ۔۔۔ ای طرح ذکر میں محرجہ مدارس ۔۔۔ ای طرح ذکر میں محرجہ مدارس والے جیں ان کی مخالفت مت کریں ،اس لیے کہ وہ ہمی کام ہے ، اور تبوی کام ہے ، نی علیدائسلؤۃ والسلام نے فرمایا:

#### ((اِنَّهَا بِعِثْتُ مُعَلِّمًا)) ''پیممعلم بن کرمبوث ہوا ہوں''

ای طرح ذکروسلوک سیکھنے والے تبلغ والوں پراعتراض نہ کریں اور تبلغ کرنے والے ذکر وسلوک سیکھنے والوں پراعتراض نہ کریں کہ نکلواللہ کے راستے میں۔سارے بی اللہ کے راستے میں کانم کررہے ہیں، ان سے محبت رکمنی ضروری ہے۔ ایک بی بی اللہ کے راستے میں کانم کررہے ہیں، ان سے محبت رکمنی ضروری ہے۔ ایک بی بہی اللہ کے راستے میں کوئی آ کھوکا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس میں بھی مختلف تم کے کام ہوتے ہیں۔کوئی آ کھوکا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی کان کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی ول کا ڈاکٹر بن جاتا ہے، لہذا سب مل کر مریض کی بیاری دورکرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔

آج وہ کائل ہتیاں تو نہ رہیں جودور سی ابد نقافیۃ شن تھیں۔ جن بیل تمام صفات
ایک میں اکھی تھیں۔ جیسے خلفائے راشدین ..... ہاشاء اللہ .... ہا لکل نی علیہ اللہ اللہ کی صفات کی صفات کے آئیے۔ جو کما لات نی علیہ اللہ اللہ کو حاصل تھے ان کو بھی اللہ تعالی نے نیابت کی صفات کی وجہ سے وہ کما لات عطا فرما دیے۔ ان میں چاروں خوبیاں درجہ کما ل میں موجود تھیں۔ لیکن آج کے زمانے میں تمام صفات کے حامل بندوں کا ملنا تھال ہے میں موجود تھیں۔ لیکن آج کے زمانے میں تمام صفات کے حامل بندوں کا ملنا تھال ہے لیذا جس کوجس شعبے سے مناسبت ہے وہ اس میں کام کرتار ہے تو یہ بھی تغیمت ہے۔ چنا نچواہے اپنے اپنے شعبے میں جولوگ بھی دین کا کام کررہے ہیں سب کے ساتھ حجب ہونی چاہے اور سب کے ساتھ دیک امیدیں ہونی جائیں۔ امیدیں ہونی جائیں۔

وین کا ہرشعبہ اہم ہے:

آگروئی ہے کہ باتی شعبوں کے لوگ کام چھوڑ کے صرف ہے کرنا شروع کردیں تو ان کی غلط جہی ہے۔ اس کا مطلب تو ہے بوا کہ آگھ کا ڈاکٹر کیے کہ اس ہیتال کے سارے ڈاکٹر بر کھے کے ڈاکٹر بن جا کیں۔ یا دل کا ڈاکٹر کیے کہ دل بہت اہم ہے لانڈا ہیتال کے سارے ڈاکٹر دل کے اس بیشلسٹ بن جا تیں تو ہے غلط ہوگا۔ اے کہیں گیزا ہیتال کے سارے ڈاکٹر دل کے اس بیشلسٹ بن جا تیں تو ہے فلط ہوگا۔ اے کہیں سے بھی اور بی جا تھی ضروری ہے۔ سے بھی اور ٹی بیٹری کا جوٹر نا بھی ضروری ہے۔ اس محمل اس کے ساتھ میں کام کرنے دالے کام کرتے رہیں۔ ہر شعبے اس طرح دین کے سب شعبوں میں کام کرنے دالے کام کرتے رہیں۔ ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے ، ذکری اپنی اہمیت ہے ، ذکری اپنی اہمیت ہے ، ذکوت تبلی کی اپنی اہمیت ہے ، ذکوت تبلی کی اپنی اہمیت ہے ، ذکری اپنی اہمیت ہے ۔ تو آئ تفصیلات کھلتی جا تا مت دین کے لیے کام کرنے کی اپنی اہمیت ہے ۔ تو آئ تفصیلات کھلتی جلی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے اب ذکر وسلوک آیک مستقل کام بن کمیا ہے۔

علم ظاہروباطن كى حامل شخصيات:

من کوصاف کرنا سیکھ کیلتے تھے۔ مثال کے طور پر:

صفرت مولانا رشید احد مختگوتی مینید کے کتنے شاگرد بیں؟ صفرت انورشاہ کشمیری مینید نے ان سے علم بھی پڑھا، صدیث مبارکہ بھی انہی سے پڑھیں اورساتھ ساتھ باطن کو بھی صاف کرایا۔ اس وقت استاد بھی کالل ہوتے تھے۔ ہر ہراستاد صاحب نبید سے ہوتا تھا۔ وہ شاگر وس کو صرف الفاظ بی نبیس پڑھاتا تھا بلکہ شاگر دول کے اعدرایمانی صفات بھی پیدا کرنا ان کو سکھایا کرتا تھا۔ چنا نچہان کی صحبت بھی جو شاگر درہ کر نکلتے تھے۔ آج ایسا وقت شناگر درہ کر نکلتے تھے۔ آج ایسا وقت شناگر درہ کر نکلتے تھے۔ آج ایسا وقت شنیس رہا۔

### ذكروسلوك كاليك الكشعبه ي:

اس عاجزنے مدرے کے ایک استاد سے کہا کہ آپ ہی تو ہو معاتے ہیں ذرا بچوں کی تربیت پہلی توجہ دیا کریں ،ان کو کہا کریں ۔انہوں نے آگے سے جواب دیا تی کہ بات یہ ہے کہا گرہم ان کو ایک بات کی تشاہدی کریں گے تو یہ ہماری زعدگی کی دس باتوں کی نشا تد ہی کردیں گے۔ یہ کام آپ لوگوں نے سنجالا ہوا ہے جب آپ کہیں گے آپ کی بات یہ مان بھی لیں گے اور آپ کی ڈانٹ بھی س لیوں ہے۔ چو تکہ محبت اور عقیدت کا تعالی آپ سے ہے۔ اس لیے ہم تو ان کو سبق پڑھا دسے تاہوں کے اور باتی ہی بات ہے۔ اس لیے ہم تو ان کو سبق پڑھا دسے تاہی جو مدرسے میں ذھے ہے اور باتی ہے جا تیں جو مدرسے میں ذھے ہے اور باتی ہے جا تیں جو مدرسے میں ذھے ہے اور باتی ہے جا تیں اور ان کا کام جائے۔

تواس سے معلوم ہوا کہ ذکر ایک مستقل شعبہ ہے اس شعبے بیل بندے کو بیسمجھایا جاتا ہے کہ اپ من کو معاف کیے کیا جائے؟ اعظمے اخلاق کیے حاصل کیے جائیں؟ ان بھار یوں کو کیسے دور کیا جائے؟ عیادات کے اندر یکسوئی اور جمعیت کیسے حاصل کی جا عکتی ہے؟

مقام احسان شریعت کی نظر میں:

نبی علیہ النہ کے پاس جر کیل علیہ اسٹا کروض کیا:

اے اللہ کے مجوب!

((مَا الْاِیْمَانُ )) "ایمان کیا ہے"

آپ مالیہ کی اسٹا کے جواب وے دیا۔ کہنے گئے:

((صَدَحَدُتُ)) " آپ نے جواب وے دیا۔ کہنے گئے:

پر یو جھا:

پر یو جھا:

((مَالُولُهُ لَامُ )) " اسلام کیا ہے"

می مَلِيظُ النَّالَا اللَّهُ الله

((صَدَقُتَ)) ''آپ نے تکی کھا''

پرانبول نے یو چما:

((مَا ٱلْاِحْسَانُ)) ''احسان کیاہے''

‹‹ أَنَّ تُعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَى فَكِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَانًا فَإِنَّه ۚ يَرَاكَ ﴾

اس يرجعي انهول في كها:

((صَلَقْتَ )) " آپ نے تج کھا"

ادروه سطي محك

جب بے محے تو محابہ و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے جوب!

ہوئے ۔ ابوجھا: اے اللہ کے محبوب!

ہون تنے ؟ فرمایا جرئیل المینیاں۔ بید جرئیل طابی آئے تنے تہم ہیں تبہارا دین سکھانے کے
لیے ۔ تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بیٹیوں چیزیں دین میں داخل ہیں ۔ دین کا حصہ ہیں
اب جواؤگ دین پر محنت کریں کہ

((أَنُ تَعُبُدَاللّٰهُ كَأَتَّكَ تَرَاءٌ))

يد كيفيت جميل نعيب بوجائة كياده دين عيهث كركام كررب بي ؟

فهم حديث ك\_لياستادى ضرورت:

اب آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، بچارے مانے تو وہ کسی کی ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ہیں کہم نے کسی کے چیچے نہیں چانا، ہم تو بس اینے نفس کے چیچے نہیں جانا، ہم تو بس اینے نفس کے چیچے ہیں می کے ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں: جی بس خود ہی کتاب پڑھیں سے، ہمیں اب کسی استاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتاب پڑھیں سے اور جو بچھ میں آیا اس پڑھل کریں سے ریعنی ایسانی ہے کہ کوئی بندہ کہ آج سے بعد ڈاکٹری کوئی ضرورت نہیں، بس ہم

کتاب پڑھیں گے ادر اپناعلاج خود ہی تجویز کیا کریں گے ۔ بھی! اس طرح جلدی مرو کے ،اور کیا ہونا ہے؟

یمی حال ہے، کہتے ہیں کہ ہم خود حدیث پڑھیں کے اور اس پڑل کریں گے۔ بھی اپڑھنی تو حدیث ہی ہے تکراستا د کی ضرورت ختم نہیں ہوتی۔اس لیے کہ استاد کے بغیر جب انسان پڑھتا ہے تو اس ہیں اس کوضر ورغلطی گئی ہے۔

### صاحب علم كومغالط كَلْنَ كَي مثاليس:

© کیسٹری کے ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا چید صاحب۔ اب چید ہمی ہاتی اسے کسی جاتی (کی انٹی سے کسی جاتی ہے) سے کسی جاتی ہے (کی انٹی سے کسی جاتی ہے) سے کسی جاتی ہے (کسی انٹی سے کسی جاتی ہے) اور کیسٹری ہی کی انٹی سے کر دفیسر چید صاحب ہیں۔ تو جب پروفیسر صاحب نے سنا تو کہتے ہیں کہ ہمی چیسٹری کیسٹری کیسٹری ہے کہ اگری انٹی سے کہ اگری انٹی سے کہ اگری انٹی سے کی شرورت ہے تو پھر آپ کا نام بھی کی انٹی سے کہ مصاحب بنتا چا ہے۔ تو یہاں استادی ضرورت ہے، استاد بتا ہے گا کہ کہاں کاف بنے گی اور کہاں 'دی '' بنے گی۔ اکیلا بندہ تو تماشہ کرے گاناں۔

اوربیفلطنبی صاحب علم کوبھی ہوسکتی ہے۔ ایک مرتبہ بہت بڑے شی الحدیث شہر تشریف لیے سے تو کیے جسے کہا ہات ہے؟ کراچی والوں کو سور۔ قبست ذیادہ الی گئی ہے، سورۃ اخلاص الی کی بیس کئی ۔ انہوں نے کہا نہیں ، الی بات تو نہیں ہے، آپ کیے یہ بیات کہدرہے ہیں؟ فرمانے گئے : میں ایئر پورٹ سے مدرسہ تک آیا ہوں تو ہر جگہ کھا ہوا تھا، تبت سنو، تر ان کوسورۃ قبست یہ دی الی جی گئی ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت ایہ تبت سنو، تو ان کوسورۃ قبست یہ دی الی جی گئی ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت ایہ تبت سنو نہیں رہے فیس کریم ہے، تبت سنو (tibet tibet)

snow) اس کا تام کلھا ہوا ہے۔تو صاحب علم کوبھی اس طرح کا مفالط لگ سکتا ہے،تو پھراستاد بتا تا ہے کہ بیاس طرح نہیں اس طرح ہے۔ای لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔

اب دیکھیں کہ لکھے ہیں لفظ کوکلرٹن پڑھا جائے گا، استاد بتائے گا کہ یہ کرٹل ہے۔ تو یکھے وف بتائے گا۔ استاد بتائے گا۔ یہ بولکھے وہائے ہیں، پڑھے ہیں جائے ہیں جائے گا۔ وہ بیان عام مضاہین ہیں استاد کی ضرورت ہے وہ یہ کے ہیں کہ میں استاد کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم ہیں تو اور زیادہ استاد کی ضرورت ہے۔ تو یکھ ہمارے وہ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو خود صدیث پڑھ کے اس پڑھل کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مراقبہ ہیں۔ وہ کے بہت مدیث کی کتاب میں کہیں ہمیں ملے گا۔ تو بھی ااشارے وہ لئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تھوف کے جنتے ہی اسباق ہیں وہ صدیث کے اندرد کھاؤ تب ہم ممل کریں گے۔

### ایک سوال کا الزامی جواب:

ایک صاحب جھے کہنے گے: او تی اجب تک آپ جھے بخاری شریف میں کوئی
چیز جیس دکھا کیں ہے میں جیس مانوں گا۔ ہم نے کہا: ہمیں بخاری شریف کی دلیل
شریعت میں کہیں دکھا وَ! آپ جو کہتے ہیں: بخاری شریف بتواس کا تذکرہ کہیں قرآن
جید میں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ؟ بات بات میں بخاری شریف نے بھی ذکری اجمیت،
ذکر کی ضرورت، یہ تمام اصول یہ تمام با تیں ہمیں قرآن مجید میں ملیں گی۔ اس کی
تقصیل کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ کب کرنا ہے؟ اس کی تفصیلات شریعت نے مشاکے
وقت کے کندموں یہ ذالی ہیں۔ چنانچہ جس بات پرمشائے کا اجماع ہوگا وہی تھیک ہو
گا۔

### ذكرسر ى اور ذكر خفى كاشارك:

بعض معزات: لا إلله إلله كاذكركرتے بيں، وه بھی تميك ہے، حدیث پاك ہے اس كا اشاره ملتا ہے۔ جبكہ بعض معزات خاموش بیلے بیں تظركرتے ہیں، سوچتے بیں، اس كا بھی حدیث پاك بیں اشاره ملتا ہے۔ یہ تنی طریقتہ بھی جائز ہو گیا اورسری طریقتہ بھی جائز ہے۔

#### مرا قبه كالصل مقصد:

توال کے بیوہم ذہن سے نکال دینا چاہے کہ ہم تو عالم جیں، ہم تو مفتی ہیں، ہم تو مفتی ہیں، ہم تو مفتی ہیں، ہم تو فلال جی اور جب مشارکے کے پاس جائے جی تو بیر راتے شروع کروا دیے جی رتو بیمراتے فی در بعداور وسیلہ کے طور پر کروائے جی ، اصل مقصود تو توجدا کی اللہ ہے، بین مرف فرض ہے نہ واجب ہے ۔ کوان کہنا ہے؟ کہ بیفرض ہے بیاتو صرف ور بعداور وسیلہ ہے۔ دوائی کے طور براستعال کرتے ہیں۔

اس کیے ہمارے مشارکے ان اسباق سے گزر کر جب آخری اسباق تک وی جیتے ہیں تو پھران کی ترتی ہوتی ہے۔ اس دفت تو پھران کی ترتی تر آن کے پڑھنے پہوتی ہے، نماز پڑھنے ہیں ہوتی ہے۔ اس دفت بیر عام مراقعوں کی بجائے ان اعمال میں زیادہ تکتے ہیں۔

چٹانچہ ہمارے تصوف کے ان اسپان میں لکھا ہوا ہے کہ اس مراقے میں ہی گئے کر نیادہ تلادہ قرآن نوافل کے زیادہ پڑھے سے فائدہ ہوتا ہے ،اس سبق میں ہی کئے کرزیادہ تلادہ قرآن سے قائدہ ہوتا ہے ۔ تو اصلی مقصود تو اس کی طرف آنا ہے ، بیرتو صرف در بیدا در سیلہ ہے ۔ اگر ذہن میں اس می کوئی بات آئے کہ جب بھی محفل ہوتی ہے تو کہتے ہیں سر کو چھا لو! آٹھوں کو بند کر لو! بھی! بیرائی ایرائیک در اید ہے ،اس کے بغیر بندے کے اندر کیسوئی پیدا نہیں ہوتی ، اس در بیعے کے طور پر اس کو سکھا تے ہیں ۔ باتی بید کہ تزکیہ

حاصل کرتا بندے پرلا زم ہاس سے انسان قرارا ختیا رہیں کرسکتا۔

### أيك ينفخ الحديث كي حالت زار:

ہمیں ایک دفعہ ایک شخ الحدیث صاحب ال محتے گرا سے مدرسے سے پڑھے ہوئے شخے کہ جہاں پہلے دن بندے کو قرآن بھی پڑھا نا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ بخاری شریف بھی پڑھا نا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ بخاری شریف بھی پڑھا نا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی دن اور وہ بھی ہے کو۔اس کو قاعدہ بھی شروع کر دا دیتے ہیں اور ساتھ بخاری شریف بھی ۔ تو وہ اس مدرسے کے تقے ۔ خیر پہلے تو انہوں نے آکے بیان سنا اور بیان سننے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کی باتیں تو دل کی صفائی کے بارے میں بڑی اچھی تھیں ، دل کولگیس ۔ مگر ان کا تذکرہ تو عدیث میں کہیں نظر بی نہیں آتا۔

میں نے ان کو کہا: جو تذکرہ نظرا تا ہے وہ تو حاصل کرونا ..... ہم میڈیں کہتے کہ جو
تذکرہ تہمیں نظر نہیں آتا وہ کرو میں نے پوچھا: احسان کی کیفیت کو حاصل کرنے کا
تذکرہ ہے؟ کہنے گئے: ہے۔ میں نے کہا: یقین ہے یا نہیں ہے؟ ((یُسْعَیلِ مُسِیلُ مُسُیلُ ہے۔ دُرِی کا لفظ جو آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ بید بن کا حصہ ہے۔ اگر اس کو حاصل نہیں کریں گے ۔ کہنے لگا ہاں بی تو مہیں کریں گے ۔ کہنے لگا ہاں بی تو حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے کہا: بتا ؤ! پھر نماز میں بیر کیفیت حاصل ہوئی؟ کہنے لگا منہیں ۔ تو دین تو نا کمل ہے ابھی تک رہ اس کو کھا کہ۔
جس کا ذکر نہیں ہے ہم کہتے ہیں جو ہے وہ کر کے وکھا کے۔

کہنے گئے: میں اسی مصیبت میں تو پڑا ہوا ہوں ، اسنے سال گزر مجئے ، حدیث پڑھا ہے ۔ مدیث پڑھا تے ہوئے اور حالت میری بیہ ہے کہ ندمیری آنکھ قابو میں ہے ، ندول ، ندنماز۔ میں نے کہا: اسی لیے بیز کریٹنس کا حاصل کرنا یا احسان کی جو کیفیت ہے اس کو حاصل کرنا ہیں ہماری ضرورت ہے۔ بیرکوئی نفلی کا منہیں ہے۔

كياذ كروسلوك كاكام نفلي كام ہے؟

آج کے دورکا ایک اور فتنہ یہ بھی ہے۔ اکثر علانے ذکر وسلوک کونفل کا م سجھنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بیشا وردوظیفہ کرر ہا ہوتو ان کا فہن یہ ہوتا ہے کہ نفلی کا م کرر ہا ہے، معونی صاحب ہے۔ ضروری ہی نہیں سجھنے کہ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمی بیغروری ہے۔ ہمی بیغروری ہے اس کے بغیرا تدر کی میل دور نہیں ہوگ۔ ہے۔ بھی بیغرا تدر کی میل دور نہیں ہوگ۔ ((لِنگل شیء صِفالة وَصِفالة الْقلوب فِر تحد اللّٰو))

(الِنگل شیء صِفالة وَصِفالة الْقلوب فِر تحد اللّٰو))

#### چندمغالظوں كاازاليه:

اب اگر کہیں کہ پہنے وفت نکالیں تو سمجتے ہیں کہ مراقبہ کہاں ہے آھیا؟ فلاں کہاں سے آھیا؟ تو اس لیے شیطان جونوری مفالطہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، اس کو کلیر کرناضروری ہے۔

آج کے دور میں تو چونکہ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کیمیکل کولگائے بغیر دھے دور بی نہیں ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں تو آپ بھی کر لیجے بہیں بھی بنا دیجے ہم کون سااس کوفرض کہدرہے ہیں۔ ہمارے مشاکخ نے جواسیات بنائے لاکھوں انسانوں نے کیے اور اللہ نے ان کونبیت کا نور عطا کیا۔ اور اس نبیت کے نور کی دلیل ہے ہے کہ ان لوگوں کومبر اور شکر کی زندگی نصیب ہوئی۔ ان کو قضا وقد رکے او پراطمینان نصیب ہوا اور ان کوشر بعت کی سی بات کو قبول کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی۔ بلا دلیل انہوں نے سب بانا: اب یغتیں کی کو بغیراسیات کے نمیب ہیں تو وہ برناہی خوش نصیب ہیں تو وہ برناہی خوش نصیب ہیں تو وہ برناہی خوش نصیب ہیں ہوتا ہے جھے ت کے او پر سیر جیوں سے چڑ ہے کے جانا۔ اور بیر میر جیوں سے چڑ ہے کے جانا۔ اور بیر میر جیوں سے چڑ ہے کے جانا۔ اور بیر حیوں سے چڑ ہے کے جانا۔ اور

ایک بندہ پہلے ہی چڑھ کے کوڑا ہو، ہم اس کومبارک بادی دیں ہے تا کہ آپ پہلے

ہے چڑھ کے کوڑے ہیں یا پہنچے ہوئے ہیں۔ جب شریعت نے کہدیا کہ چہت پر پہنچ

قواب جو ایک چھانگ نگا کے پہنچ سکتا ہے، وہ پہنچ۔ جو ایسے نہیں پہنچ سکتا تو پر
سیرھیوں کے ذریعے پہنچ اورا کر سیرھیاں نہیں چڑھ سکتے، ہڈی کے جوڑ میں ورو ہے
تو لفٹ کے ذریعے جہت یہ پہنچ۔ یہ قوسب ذرائع ہیں اصل تو جہت یہ پہنچنا ہے۔
کی حال ان معاملات کا ہے۔ اصل مقصووا ہے من کوصاف کرتا ہے۔ ختی ذکر، جہری

ذکر، مراقبے اور باتی مجاہدے، نئس کے خلاف کرنا، کم کھانا، کم سونا، کم با تیں کرتا یہ سب
کے سب سیرھیاں ہیں یالفٹ ہیں یااو پر چڑھنے کے لیے دی کا ذریعہ ہیں۔ ہوسکتا ہے
کے سب سیرھیاں ہیں یالفٹ ہیں یااو پر چڑھنے کے لیے دی کا ذریعہ ہیں۔ ہوسکتا ہے
کی کوری کے ذریعے او پر چڑھنا آ سان گے، کمی کومیڑھی کے ذریعے آ سان گے، گرسب کے لیے چھت یہ چڑھنا ضروری ہے۔

بالکل ای طرح مقام احسان چونکه دین کا ایک صدیب اس لیے اس کا حاصل کرنا ہم میں سے ہرایک پر لازم ہے۔ کوئی نیس کہ سکتا کہ میرے لیے اس کیفیت کا حاصل کرنا مردری نیس۔ بید ین ہے، اگر ہم اس کو حاصل نیس کریں سے تو دین کے حاصل کرنا ضروری نیس۔ بید ین ہے، اگر ہم اس کو حاصل نیس کریں سے تو دین کے ایک حصہ سے محروم ہوجا کیس سے ۔ تو شاگر دکو بھی لازم ہے، استاد پر بھی لازم ہے، دفتر والے پر بھی لازم ہے، مدرے والے پر بھی لازم ہے۔ ضرورے کی اجمیت سے کوئی انکار نیس کرسکتا۔ اب حاصل کیسے کیا جائے ؟اس میں ہم کسی کے ساتھ اصرار نہیں کرسکتا۔ اب حاصل کیسے کیا جائے ؟اس میں ہم کسی کے ساتھ اصرار نہیں کرتے کہتم یونی کرو ہے تو سنور و کے۔ بیاتو تیج ہوگی بات ہے۔

جارے مشائع کو اللہ نے جوبصیرت دی تو انہوں نے اس طریقتہ ذکر کوا تعتیار کیا اور اللہ نے انکویہ تنمت عطا فرمائی ۔ تو صاف ظاہر ہے جس بندے کوجس دوائی سے فائدہ ہوتا ہے وہ دوائی دوسروں کو بھی بتا تا ہے۔ بیدؤ کر وسلوک اسباق دوائیاں ہیں جارے مشائح نے اس سے فائدہ پایا جسحت پائی اور انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا کہ بھی تم بھی یددوائیاں استعال کرنا۔ تو ہم بھی وہی دوائیاں استعال کررہے ہیں۔

ذکر کے اثرات بینینا ہوتے ہیں، چیزوں کومتائج کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ صمری علوم کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن جب متائج برے نگلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سکول اور یو نعور سٹیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ ورنہ کیمسٹری پڑھنا، فزکس پڑھنا، حساب پڑھنا، کمپیوٹر پڑھنا کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے۔ یہ عمری علوم وقت کی ضرورت ہیں اور و بنی علوم مقصد زندگی ہیں۔ ہم آگر بھی اس پر تقید کرتے ہیں تو اس طرورت ہیں اور و بنی علوم جن بھیوں پر حاصل کرتے ہیں، وہاں جانے والے طلب اکثر اوقات فک کے مریض بن جاتے ہیں۔ دین سے دور ہوتے ہے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات فک کے مریض بن جاتے ہیں۔ دین سے دور ہوتے ہے جاتے ہیں۔ متائج و کیکھر کم کہتے ہیں کہ سکول اور ہو تبور سٹیاں ٹھیک نہیں۔ ہمارے جوذ کر وسلوک کے متائج ہیں ان کو دیکھیں۔ ہمارے مشائخ نے الحمد بلنداستنا مت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں ان کو دیکھیں۔ ہمارے مشائخ نے الحمد بلنداستنا مت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں ان کو دیکھیں۔ ہمارے مشائخ نے الحمد بلنداستنا مت کے ساتھ اس پر عمل کرتے دکھا ہا۔

### ا كابرعلائة وبوبنديس ذكر كاامتمام:

اکابرین علیائے دیوبندگی زیر گیوں کودیکھیں ان میں آپ ذکر کا اہتمام یا کیں کے۔ آج بھی اگر آپ وارالعلوم دیوبند جا کیں تو آپ میاں عابد حسین جو بھیا کا کمرہ علیحدہ یا کیں سے ،حضرت مولانا قاسم علیمدہ یا کیں ساحب جو بھیا کا کمرہ علیمدہ ،حضرت مولانا قاسم نا لوتوی جو ایک کمرہ علیمدہ۔ بھی یہ چھوٹے جھوٹے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہنے گئے کہ وہ یہاں بیٹھ کرانٹداللہ کیا کرتے ہیں۔

## حضرت اقدس دامت بركاتهم كي خوش نصيبي:

یہ عاجز تمانہ بھون حاضر ہوا۔ تمانہ بھون کے جوسیادہ نشین اور مہتم ننے ، عالم تنے۔ وہ فرمانے کے کہ ہم نے آپ کے سونے کا انتظام کردیا ہے۔ چنانچہ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے کہ یبال سوجا کیں۔ میں ذراد یکھاایسے ہی کہ بندہ ویکھنا تو ہے۔وہ کہنے گئے کہ بیہ کمرہ اصل میں حضرت عابق امداد اللہ مہاجر کمی مُحَاظَدُ کا تھا۔ آج آپ کے آنے کی وجہ ہم نے اس کو کھولا اور آپ کابسترہ یہاں لگوایا ۔ تو آج بھی ان مشاکے کی وہ جگہیں موجود ہیں۔

اگران اکابرین کوخلوت کی ضرورت پڑتی تھی تو کیا آج کے طالب علموں کواس کی ضرورت نہیں ہے؟ ذکر کواہم نہ بیجھنے کی وجہ سے معمولات ہی نہیں کرتے۔ اکثر طلبا سے پوچھیں کہ مراقبہ کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں: بی وقت ہی نہیں ماتا۔ وقت تو ماتا ہے اصل میں دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے، وہ اس کونظی ساکام بیجھتے ہیں، فارغ بندہ جس کوکوئی کام نہیں ہے وہ یہ کرلے نہیں، بیابیانہیں ہے۔ اس سے تزکید ماتا ہے اور تزکید کی اہمیت کو بیجھنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اس لیے جو اور اور فاکف بنائے واس کی وجہ سے پھر باطن اور اور فاکف بنائے جاتے ہیں، وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر باطن میں نور آتا ہے۔

### تكبرے چھكاراكيے؟

بیاورا دو وظائف نہ کیے جائیں تو تنگبر سے جان چیٹرانا مشکل ہوجاتا ہے۔ یہ جو ''ت ک بر'' ہے بیاندر سے نہیں نکلتا۔ بندہ جنناعلم حاصل کرے بلم کے یا وجو دیہ ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن مجید سے سنیے:

﴿ سَاصَرِفُ عَنْ أَيْرِ مَ اللَّهِ مِنْ أَيْرِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَيْرِ مِنْ اللَّهُ وَ الْكُرُضِ بِعَيْدِ الْحَقّ ﴾ (اللمُواف:١٣٧)

" مم این آیات سے پھیردیتے ہیں ان لوگوں کو جوز مین میں ناحق کیر کرتے ہیں''

عبادت کے باوجود تک آتا ہے اس نے جان چھڑانی ایک مصیبت ہے۔اس

کے بالمقابل تواضع ہے اور تواضع کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔اب کیسے حاصل سریں گے؟ یہی اسباق، یہی سلوک، یہی طریقہ، کبرستہ جان چیٹرانے کا ذریعہ بنآ ہے۔ بندہ پھرایسے مث جاتا ہے کہ اس کے اندر تواضع آجاتی ہے، جیسے مولانا قاسم تا نو توی چیشانی کے اندر تواضع آگئ تھی۔

ایسے مغے ہوئے سے کہ لوگ ان کو پہچان بھی نہیں پاتے سے ،درویش آ دمی ہی کہ کہ جب شاہ جہاں پور میں شرکت کے لیے ،ایک کمرہ بک کروایا ،مرائے میں جا کرادر وہاں آرام کرلیا۔جواستقبال کے لیے آئے سے ،وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دواستقبال کے لیے آئے سے ،وہ استقبال کے لیے آئے سے ،وہ استقبال کے لیے آئے ہم تو آپ کے استقبال کے لیے اسٹین پر پہنچ ہوئے سے ۔فر مایا: اس لیے تو بیں آیا ہی نہیں کہ میں استقبال کے لیے اسٹین پر پہنچ ہوئے سے ۔فر مایا: اس لیے تو میں آیا ہی نہیں کہ میں استقبال کے تابی ہیں ۔پھراس کے بعد عجیب بات کمی ،فر مایا: چند اغظ پڑھ لیے استقبال کے قابل ہی نہیں ۔پھراس کے بعد عجیب بات کمی ،فر مایا: چند اغظ پڑھ لیے ہیں و نیا پہچان گئی ،ور نہ تو قاسم اپنے آپ کواس طرح منا تا کہ کی کو پیتہ ہی نہ چا۔

منا دُن کی ویت ہی نہ چلے ۔ بیاس ذکر کے بغیر نہیں حاصل ہوسے اپنے آپ کوا سے منا دُن کی کو پیتہ ہی نہ چلا۔

# بے نفسی ہوتو ایسی:

حضرت خیر محمد جالندھری میں گوئی اشکال پیدا ہوا اور وہ رفع ہی نہیں ہوتا تھا۔
پاک پڑھا رہے ہتے، درمیان میں کوئی اشکال پیدا ہوا اور وہ رفع ہی نہیں ہوتا تھا۔
کاب کوبھی بار بارو یکھا حاشیہ بھی دیکھالیکن ذہن میں کوئی بات آنہیں رہی تھی ، وہ
کھر ہے لوگ ہتے،انہوں نے شاگر دوں کوبھی الفاظ بتا دیے کہ میں سے پڑھ رہا تھا تو سے
اشکال وار دہوا ہے اور مجھے جواب بہیں آر ہا۔ شاگر دوں نے بھی اس پر سوچا۔ بڑی
بڑی استعداد والے نیچے ہوتے ہیں ،ان کوبھی کوئی بات بچھ نہ آئی ، تو جب پچھ دیراس
طرح رہی تو حضرت فرمانے گے کہ انچھا! وہ جوفلاں مولانا ہیں ، میں ذرا ان سے

یہ چھے آتا ہوں۔ وہ مولانا ان کے شاگر دیتے، دورہ انہوں نے حضرت سے کیا تھا،
استعدا وا چھی تھی۔ حضرت نے انہیں اپنے ہی دارالعلوم میں رکولیا تھا اور وہ حدیث
یاک کی کوئی کتاب پڑھاتے تے ،اس وقت وہ قریب کے ایک کرے میں کتاب
پڑھارہ تھے۔ حضرت نے کہا: کہ میں قرا ان سے پوچھے کے آتا ہوں۔ انہوں نے
بڑاری شریف اٹھائی اور پوچھنے کے لیے چلے۔ ایک طالب علم بھاگا، ہمارے شخ
جارہے ہیں، انہوں نے جلدی سے ان کو جا کر بتا ویا کہ وہ حضرت تشریف لا رہے
ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمی اپنا درس موقوف کیا، وہ بھی باہر
ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمی اپنا درس موقوف کیا، وہ بھی باہر
ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمی اپنا درس موقوف کیا، وہ بھی باہر
ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمی اپنا درس موقوف کیا، وہ بھی باہر
ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ استادا ورشاگرد کی ہرآ مدے میں ملاقات ہوئی، استاد

انہوں نے بخاری شریف دیکھی تو اس جگہ پرعبارت جب پڑھی تو فورا جواب قربن میں آگیا۔ تازہ تازہ پڑھا ہوا تھا علم اچھا تھا ،استعداد اچھی تھی ، ہونہار تھے، جب ان کے ذہمن میں جواب آگیا تو آگے حضرت کو کہنے گئے: حضرت! جب میں آپ کے باس پڑھتا تھا اس وفت اس جگہ پر پھنے کر آپ نے اس کا جواب رہا تھا اور آگے جواب بنا ویا ہوتی ہے تو اضع ہے ہیں کہا کہ استاد ہو چھنے آئے ہیں دیکھو جی ، آگے جواب بنا دیا۔ بیہوتی ہے تو اضع ۔ بیٹیں کہا کہ استاد ہو چھنے آئے ہیں دیکھو جی ، میں اس کا جواب دے دہا ہوں۔ نہیں ، بیتو اضع جمارے کیسے آئے ؟

ہماری حالت تو یہ ہوتی ہم چناں ڈیکرے نبست نے اس کبرے جان کیسے چھوٹے گی ؟ہمارے مٹن کخ اس میں کو کھلتے کیلئے اسباق کرواتے ہیں ،مجاہرے کرواتے ہیں۔

- فقيران كلام:

حعرت خواجه فلام فريد يمنين فرمايا:

"میں" نول می فقیرا تے کی کر کے کٹ کھے خزائے رب دے ، تے جیویں جا ہویں لث

کوٹ دیناکس چیز کو، ریزہ ریزہ ریزہ اس کو کہتے ہیں: منج کرنا۔ ہیں توں منج فقیراا یعنی اس میں کواچی طرح کوٹو۔ اس میں کومٹالو، اللہ کے خزانے کہلے ہیں، جیسے چاہو گو۔ اس میں کومٹالو، اللہ کے خزانے کہلے ہیں، جیسے چاہو گو۔ اس فرائد کے ذریعے ، انہی مراقوں کے ذریعے ، انہی مشائخ کی مجالس کے ذریعے ۔ تو یہ سب چیزیں اسباب وسائل اور ذرائع کے طور پر ہیں مقعود وئی ہے جوشر نیعت نے بتا دیا۔

### بهرده مقيقت كوسمجما بي نبين:

اب اگر ذہن میں بیدیات آئے کہ یہ پہلاستی ، بیدوسر اسبی ، بیتیر اسبی بھے صدیث سے دکھا ڈا تو بھی اس نے تو حقیقت کو بھا ہی نہیں ۔ اب اگر کوئی بندہ بیہ کہد دے کہ محاری سنہ کے نام ہی دکھا وَ حدیث میں کہیں ۔ بتا وسیدنا صدیتی اکبر طافی کے مقاوی مدیث میں کہیں ۔ بتا وسیدنا صدیتی اکبر طافی نے بقاری شریف پڑھی تھی فی فی فی فی فی فی فی نے تا کہ میاری این بیاری کی اپنی شان ہے ، ہر جگہ بڑا این ہما کیا جا تا ہے ۔ تو بھی بیآج کے دور میں خلم حاصل کرنے کے دسائل اور ڈرائع ہیں ۔ بیہ کتاب ایس ہے جو بہترین ذریعہ ہے طمل کرنے کے دسائل اور ڈرائع ہیں ۔ بیہ کتاب ایس ہے جو بہترین ذریعہ ہے طمح مدیث کا اور کوئی دوسری کتاب آپ کو ایس نہیں ال سکی ۔ حال ہے اس کو پڑھتے ہیں ۔ قرآن جمید کے بعداس کی سب سے زیادہ اجمیت ہے ، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں ۔ قرآن جمید کے بعداس کی سب سے زیادہ اجمیت ہے ، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں ۔ قرآن جمید کے بعداس کی سب سے زیادہ اجمیت ہے ، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں ۔ قرآن جمید کے بعداس کی سب سے زیادہ اجمیت ہے ، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں ۔ اس طونی کو دور کرنا چاہتا ہے اسے بیذ کر دمراتے کرنے پڑیں گے ۔ ہمارے مشائخ امت اس بات پر متفق ہیں کہ جو بندہ اپنے اس کے ۔ ہمارے مشائخ امت اس بات بید ذکر دمراتے کرنے پڑیں گے ۔ ہمارے مشائخ فی باد ہوں کو دور کرنا چاہتا ہے اسے بیذ کر دمراتے کرنے پڑیں گے ۔ ہمارے مشائخ فر مایا:

مَنْ لَّا مِدْدَلَهُ لَا وَإِرْدَ لَهُ \*

جو بند و ورد وظیفہ بیس کرے گاء اس پر کوئی واردات نیس موگی ، آز ماے دیکھ

#### 3 15-40 BBBBC 02-4-14 DB

لیجے، محبتِ اللی میں خود آپ کوتر تی محسوس ہوگی۔ورندتو عبادات کرنی مشکل ہوتی ہیں۔طلبا کے لیے عبادات کرنا برامشکل ہوتا ہے۔

#### ذ کراور ذوق عیادت:

ایک طالب بتانے گئے کہ جب سے میں نے دورہ کمل کیا، استے سال گزر گئے
اب کی میں نے ایک مرتب بھی پورا قرآن پاک ترتیب سے نہیں پڑھا۔ دورہ کے
ہوئے کی سال گزر گئے۔ پڑھتے ہیں، بھی کہیں سے بھی کہیں سے الیکن ترتیب سے
ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا۔ عبادت کے ساتھ مناسبت ہی نہیں تو بھی یہ عبادت کا ذوق
شوق پیدا ہوجائے ، اخلاق جمیدہ پیدا ہوجا کیں، شہوات دور ہوں ، انسان کو حیا اور
پاکدامنی کی زعدگی نصیب ہوجائے ، ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ذکر و
اذکار کرنے پڑیں گے۔ اس لیے ہرسالک اپنے شخ کے ساتھ جورابطہ ہے اس میں
اذکار کرنے پڑیں گے۔ اس لیے ہرسالک اپنے شخ کے ساتھ جورابطہ ہے اس میں
اپ چھتے ہیں کہ میں کرتے ہو کہیں تو ان کو یا دی نہیں ہوتا کہ کوئی سبق ہے بھی یا نہیں۔
پوچھتے ہیں کہ سبت کرتے ہو کہیں تو ان کو یا دی نہیں ہوتا کہ کوئی سبت ہے بھی یا نہیں۔

#### سلسلة تشبندىيك اسباق كالجمالي تعارف:

جس طرح ایک کورس ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی پڑھیں سے دوسرے میں ہے پڑھیں سے ،تنیسرے میں ہید پڑھیں سے ،تنیسرے میں ہیں اس کے بعد آپ ایم اے اسلامیات کر کے ڈگری حاصل کر جائیں سے۔سولہ سال کا کورس ہے۔اسی طرح ہمارے مشاک نے ذکر و سلوک کے اسباق متعین کردیئے۔

حصرت بہاؤالدِین نقشیند بخاری مین اللہ کے زمانے میں سولہ (۱۲) اسباق خصے۔ مجددالف ٹانی مین اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ معارف ویے تو انہوں نے اس سے بھی اوپر کے مقامات کے بھی اسباق اس میں شامل کرویے۔ تو ہمارے اس سلسلہ

نقشبند بدکے پینیس اسباق ہیں۔

لطیفهٔ قلب سے اسباق شروع ہوتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں اور ان میں ایسے اسباق آتے ہیں کہ جن کوکر کے بندے کی زندگی بدلتی ہے مثال کے طور پر: مراقبہ حقیقت صلوٰ ہ .....

ای مراتبے کوکرنے سے پہلے نماز کا پیتہ ہی نہیں چلتا اس مراتبے کوکرنے کے بعد وہ جومقام ِ احسان والی نماز کی کیفیت ہے اللہ تعالی وہ نصیب فرمادیتے ہیں۔ مراقبہ هیقت قرآن .....

یہ ہمارے سلسلے کا سبق ہے اس کو کرنے کے بعد قرآن مجید سے الی محبت پیدا ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بندے کولذت ملتی ہے ۔ جیسے کوئی لذت لے لے کے مشروب بیتا ہے ویسے اللہ کا وہ بندہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔
مراقبہ حقیقت کعبدر بانی .....مراقبہ حقیقت محمدی مظافیاتی مقیقت موسوی ، حقیقت عیسوی ، حقیقت ابرائیسی۔

یہ مراقبات ہیں ان مراقبات کو کر سے پھر وہ نعتیں ملتی ہیں کہ جس کی تمنا ہیں انسان پوری زندگی گزار ہے تو وہ بھی تھوڑی ہے۔ تو اس ذکرسلوک کو فقط بیہ نہ بھیس کہ بس سرجھ کا کے بیٹھ مھے تو یہ مراقبہ ہوگیا نہیں ، یہ تو پہلا قدم ہے۔

ول جاری ہونا، پہلا قدم ہے:

بعض لوگ بیجھے ہیں کہ دل جاری ہوگیا۔اوبھی ! دل جاری ہوٹا تو پہلا قدم ہے ایک ہائے سے ذرااس کی بہار کا ندازہ لگاؤ کہ اس کی بہارکیسی ہوگی؟ ذکرِقلبی کی بات مہیں ہے۔ذکرقلبی تو اس راستے ہیں پہلا قدم ہے،جس کولطیقۂ قالبیہ کہتے ہیں اگر اس کی کیفیت نصیب ہوجائے تو مشاک نے لکھا ہے کہ سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کا پورابدن ذکر کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نفظ قلب ہی کی بات نہیں

پھرسالک اپنی آتھوں کو ذکر کرتا محسوس کرتا ہے ، ہونٹوں کو ذکر کرتا محسوس کرتا ہے ، پوراجسم اس کوذکر کرتا محسوس ہوتا ہے۔

بھنی یہ ایک محنت ہے جسے کرنا ہے، اس میں آگے بوھنا ہے اور اس کوسیکھنا ہے۔اور ریبھی عرض کر دول کہ اس کوسکھانے والے عام نہیں جیں۔کہیں کہیں سلتے میں۔

# بيس سال ي محنت رائيگان بوگئ:

جے ایک صاحب لے، وہ ٹیں سال ہے کسی شخ ہے بیعت ہے اور ہیں سال سے کسی شخ ہے بیعت ہے اور ہیں سال سے سے اس اس اللہ فی نے فقط ایک عمل بتایا اور وہ صرف ورود شریف پر صنا تھا۔ وہ عالم شے کہتے ہیں، میں ۔ : زانہ پانچ پانچ محفظ مصلے پر بیٹھ کے اسپنے شخ کے بتا ہے ہوئے اور او پر صنا ہوں۔ میں نے پر چہا: سبق کیا ہے؟ کہنے گئے: گیارہ بزار مرحبہ ورود شریف روز پر صنا میں نے کہا: یہ و وروہ وا۔ آپ بتا تیں سبق کیا ہے؟ یہ و فی کسی سلطے کے سبقوں بر صنا میں نے کہا: یجھے سبق کا تو چہ ہی نہیں ۔ گیا تھا بیعت ہوا، شخ نے کہا: سومرحبہ ورود شریف پر حو۔ گھر جا تارہا، بتا تارہا، گھرانہوں نے بیعت ہوا، شخ نے کہا: سومرحبہ ورود شریف پر حو۔ گھر جا تارہا، بتا تارہا، گھرانہوں نے سوسے ووسوکر دیا، وو سے تین سوکر دیا۔ ہیں سال گزر کے اب میں گیارہ ہزار مرجبہ ورود پر حستا ہوں ، اس کے سواکوئی سبق نہیں۔

اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے خودسلوک تہیں سیکھا تھا۔ والد کے بڑے صاحبر اوے تھے، جانشین بن مجے، لاکھوں روحانی مریشوں کے پیٹوا بن مجے، اب حب سلوک خود نہیں سیکھا تو آ مے کیا سکھا تیں؟ چنا نچدان کے پاس جو بھی آتا ان کو درود شریف پدلگا دیے ، پڑھو بھی گیارہ ہزرامر تبد۔ وہ صاحب اس دفت بہت روئے کہیں ہے ہیں سال گھنٹوں محنت کی اورا بھی تک جھے کس نے سلوک کے داستے پر بی

نہیں چلایا۔ یہ ہمارے مشائخ ہوئے ہیں کہ جوآتا ہے اس کو پہلے دن ہی لطیفہ قلب کا وظیفہ دے دیتے ہیں تا کہ موثر وے پرآ مے جلتے رہیں۔

### مراتبے کواہمیت دیا کریں:

ال لیے حضرت خواجہ محمد معین کے فرمایا کہ ہمارے مشارکے نے اللہ تعالی سے ایسا طریقہ ما نگاہے جس میں سالک کی ستی کے سواکوئی چیزرکا وٹ نہیں بن سکتی بیموٹروے ہے، بھا گئے چلو لیکن ایک بندہ مراقبہ اور ذکر بی نہ کرے تو وہ تو ایسا بی ہموٹروے ہے، بھا گئے چلو ایکن ایک بندہ مراقبہ اور ذکر بی نہ کرے تو وہ تو ایسا بی ہے جیسے مریض ووائی بی نہ کھائے ماس کو شفا کیے ہوگی؟ تو اس لیے یہ جوروزانہ کے اوراد ووظائف بیں بیا جہائی ضروری جیں ان کو کھانے پینے سے زیادہ ضروری تجھیے ۔ کھانا جسم کی ضرورت ہیں ۔ کھانے پینے میں کو تا بی ہوئی تو موت کے منہ چلے جا کیں گے ادراگررو حانی اعمال میں کو تا بی ہوئی تو جہنم کے منہ بیل جا کیں گے ادراگررو حانی اعمال میں کو تا بی ہوئی تو جہنم کے منہ بیل جا کیں ہے۔

چائے کے ایک کپ کی طرح بی مراتے کو اہمیت دے دیا کریں۔اس کے بغیر تو
کی لوگوں کو بین بی تہیں آتا۔ جیسا بھی کوئی ہوئے کا ناشتہ پکا ، دو پہر کا کھا نا پکا ، رات کا
کھا نا پکا۔ تین وفت کھا کیں گے ، بھوک ہونہ ہو ، کم ہو یا زیادہ ہو معمول طے ہے۔
بیوی کوکوئی بتا تا ہے کہ دو پہر کا کھا نا یا شام کا کھا نا پکا دینا۔ وقت ہے وفت آتے ہیں
تو تع کرتے ہیں کہ کھا نا پکا ہوگا اور نہ پکا ہوتو دیکھو! بیوی پر کیا مصیبت آتی ہے۔ تو جس
طرح کھانے کے بارے میں طے ہے کہ تین مرتبہ کھا نا ہے۔کاش ہم روحانی کھانے
کا بھی اتنا اہتمام کر لیلتے۔ جا ہے آپ لجر سے پہلے ذکر ومراقبہ کریں یا فجر کے بعد
کریں عصرے بعد کریں ،مغرب کے بعد کریں ،عشاء کے بعد کریں ، دو وقت ایسے
کوری کہان دواوقات ہیں آپ اینے اسپاق کوروزانہ کیا کریں۔

#### سلسلەنقىتىنىدىدىكاورادووظا ئف:

کے ہمارے اوراد ووظائف میں جوانسان بیعت ہوتا ہے اس کو چھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں

> (۱) وقوف قلبی \_(۲) مراقبه\_(۳) درودشریف \_ (۴) قرآن یاک \_(۵) استغفار \_(۲) محبت شیخ

ان میں سے پانچ چیزی اورادوو کا کف ہیں اورا کیک سبق ہے جس کولطیفہ قلب کہتے ہیں۔ جب سالک محنت کرتا ہے تو پھر سبق بداتا چلا جاتا ہے۔ صرف ایک سبق ہوادر باتی اورادوو کا کف ہیں۔ اگر کسی سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ میں چیسیق کرر ہا ہوں۔ بھی سبق چوسیق کرر ہا ہوں۔ بھی سبق چوسیق ایک علی ہے جس کولطیفہ تلب کہا کیا۔ اسباق میں آگے ہوئے سے کی کوشش کریں اور اس پر محنت کریں اللہ تعالی سے دعا ما تکیں۔ جب قکر لگ جا تی ہے اللہ تعالی سے دعا ما تکیں۔ جب قکر لگ جا تی ہے اللہ تعالی ہے۔ دیا ما تکیں۔ جب قکر لگ جا تی ہے۔ اللہ تعالی ہے دعا ما تکیں۔ جب قرار اس پر محنت کریں اللہ تعالی سے دعا ما تکیں۔ جب قرار اس پر محنت کریں اللہ تعالی ہے دعا ما تکیں۔ جب قرار اس میں مارت آسمان قرما دیتے ہیں۔

### ز مان وطالب علمى ميس وكروسلوك كى اجميت:

تو ہات بیر عرض کرتی تھی کہ طلبا اس طرف متوجہ ہوں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ مدرسہ کے طلبا کو ذکر تیں سکھایا جاتا تھا۔ اور بید واقعی سنج یات ہے اس لیے کہ ان کوعلم حاصل کرنے میں اتن کیسوئی ہوتی تھی کہ علا و مشائخ اس کیسوئی میں کوئی بھی کی ہوتا پہند نہیں کرتے ہے، وہ کہتے تھے کہ بیا ہے متعبود پر جھے رہیں، جعیت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرتے رہیں۔ ان کوذکر بھی نہیں بتاتے تھے اور کئی مرتبہ بیعت بھی نہیں کیا کرتے ہے، آج کے دور کا معاملہ وہ نہیں ہتا ہے تھے اور کئی مرتبہ بیعت بھی نہیں کیا کرتے تھے، آج کے دور کا معاملہ وہ نہیں ہے۔

آج کے دور میں طالب علم کوعلم کے سواباتی ہر چیز کے پڑھنے سے محبت ہوتی ہے۔ کتاب کو کھولتا ہے، کیسوئی نہیں ، بیاد کرتا ہے بھول جاتا ہے ۔خارجی چیزوں کی

طرف اس کی توجہ پڑگئے۔ اتنا الجھ کیا کہ اسے پڑھنے کی طرف بیموئی بی تیس ہوتی ، اس
کا دل بی تیس چاہتا پڑھنے کو ۔ ہم ایسے طلبا کو بھی جانے ہیں ہو کہتے ہیں کہ کلاس میں
جاتے ہیں او تھے رہجے ہیں ، واپس آتے ہیں نہ محرار ہوتا ہے نہ پھے ہوتا ہے ، بس
سال کر رتا جارہا ہے۔ اب یہ بچہ جو پڑھ بھی ٹھیک نہیں رہا ، اب اس کے بارے میں
کہیں کہ اس کو بیعت کریں تو یہ بڑی ہات تیس ہے۔ اس کو بیعت کرتا چاہے ، اس کو
ذکر بتانا چاہے ، تا کہ محبت الجی بڑھے اور اس کاعلم کی طرف پہلے کی تبعت رجوع
زیادہ ہو۔

المارے تجربہ میں بید بات آئی کہ جن مداری کے طلبا سلیط میں وافل ہوتے ہیں، بیت ہوتے ہیں، ان کے اندر عبادت کا بھی شوق آ جا تا ہے، وہ اپنی کما بول کے مطالعہ میں بہلے کی نسبت بہتر ہوجاتے ہیں۔ ان کے اسا تذہ ہمیں بتاتے ہیں مطالعہ میں بہلے کی نسبت بہتر ہوجاتے ہیں۔ ان کے اسا تذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب سے طلبا ذکر کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تب سے علم کی طرف ان کی ولچپی زیاوہ ہوگئی ہے۔ تو اب بیجو بیعت کا عمل ہے بیطم میں رکا وٹ بہتیں بلکہ علم کے لیے معاون بن کیا۔ جس نے بیعت کی اب وہ نگاہیں بھی بہائے گا ، جھوٹ سے بھی ہے کہ معاون بن کیا۔ جس نے بیعت کی اب وہ نگاہیں بھی بہائے گا ، جھوٹ سے بھی ہے گا۔ قو ذکر کی برکت سے علم میں ترق محلای ہوجاتی ہے، جیز ہوجاتی ہے۔ جمارے مشائح آئ کے دور میں طلبا کو بھی بیعت کر لیتے ہیں ، بال لیے وظیفے نہیں بتاتے۔

### طلبا اورمعمولات کی بابندی:

اگر ایک طالب علم ہے تو اس کو کوئی محفظوں مراقیہ کرنے کی ضرورت جیں۔ دوران سال وہ کیا کرے؟ دہ ہر نماز میں چند منٹ پہلے آنے کی عادت ڈالے۔ بیاتو اب کوئی ایبامشکل کام بیں ہے، ہر مدرست میں اذان کے دفت چھٹی ہوجاتی ہے، جو مرضی کلاس ہو رہی ہو رتو پندرہ ہیں منٹ ہوتے ہیں تا.....اگر اس دفت کو ضائع کرنے کی بجائے وضوکر کے مسجد ہیں پہنچ جائیں سنتیں بھی اوا کریں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان پانچ منٹ ، سمات منٹ ، دس منٹ ، جو چندمنٹ ہیں اگر طالبعلم اس میں بیٹھے کے مرا تبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے من کوروشن قرما دیں سے۔اب یہ کون سامشکل کام ہے؟ اگر طالب علم کیے کہ میرے پاس فرصت نہیں۔ بھی انماز تو پر سفن ہے۔ جا ہیں تو وفت نکال سکتے ہیں۔

ہوتا کیا ہے کہ اذان ہوگئی کہ مجدیث آگئے اور جہاں جوتے پڑے ہیں وہاں
کھڑے ہوجاتے ہیں اور گھڑی دیجے کی ایک منٹ باتی ہے۔اب یہ
جوتوں پہ کھڑے ہو کر پندرہ منٹ گزار رہے ہیں اور گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں
ابھی جماعت میں ایک منٹ باتی ہے۔تو کیا اس وقت کو ضائع ہونا جا ہے؟ اس وقت
کو ضائع کرنے کی بجائے تیتی بنانے کی کوشش کرنی جا ہے۔نماز اور سنتوں کے وقت
کی بی یا بندی کرتے رہیں تو تبیجات بھی ہوجاتی ہیں اور مراقبہی ہوجاتا ہے۔

اچھا! ہے بتا کیں کہ سوم تبدورود شریف پڑھنا ہوتو کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ
سے زیادہ دس منٹ لگ جا کیں گے۔ تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تبجے آرام
سے پڑھ سکتے ہیں۔ اوراگر ذراسپیڈ سے پڑھیں تو پاپٹج منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
سومر تبددرود شریف پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ، وقت بھی ہوتا ہے کر بھی سکتے
ہیں گرنفس بہانے بنار ہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنے دلوں میں بیارادہ کر لیجئے
کہ ہم نفس کو بہانے بنار ہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنے دلوں میں میارادہ کر لیجئے
کہ ہم نفس کو بہانے بنار ہا جوتا ہے کہ اجازت نہیں دیں گے۔ اپنے معمولات پر ہم روزانہ
یا بندی سے کل کریں مے۔ کھانا تو قربان کردیں مے اپنے معمولات کو قربان نہیں
ہونے دیں ہے۔

اگرآ پنے بیمعمولات با قاعدگی سے کرنے شروع کردیے تو بیفینا اس دوائی کا اثر آپ دیکھیں سے بیر بندے کو دوضرب دوجا رکا پکایفین ہوتا ہے ،اس عاجز کوایسے بی پکایفین ہے کہ بیابیے اسباق ہیں جو بندہ بھی ان کوکرنا شروع کرے گااس کے من کی حالت ضرور بدلے گی۔ بیر ہوئییں سکتا کہ تبدیلی نہ آئے جمکن ہی نہیں۔ بیکوئی نئی محولی نہیں لگلی کہ آج کل نمیٹ جورہی ہے۔ کروڑ وں لوگوں نے اس کو استعال کیا اور شفایا کی اور انہوں نے بیہ بات ہم تک پہنچائی کہ اگرتم مجی اس کو استعال کرو سے تو شفا یا جا دیے۔ بیا درا دود قائف ہوتے ہیں۔

یے جو ہوتا ہے کہ جب بھی پوچھیں مرا تبہ کرتے ہو جی حضرت وقت نہیں ملتا۔ تو ہے شیطان کا بہت بڑا جال ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلومجت بیں آئے بیعت تو ہو مکتے اب ان کوآ کے نہ پچھے کرنے دوں ۔اس کو پیتہ ہے کہ ذکر کر جا کیں گے تو جھے ہے گئی جا کیں سے۔

### انبيا عليم كوذكركرف كاللقين:

تو ذکر کی کثرت اعبائی ضروری ہے۔ بیدہ عمل ہے جس کا تھم پر دردگارا پنے انہیا کوفر مار ہے جیں۔ اب بتا کیں انہیا کا کتنا بلند مقام ہوتا ہے؟ اٹکا کام کتنا اعلیٰ کام ہوتا ہے؟ اللہ رب العزرت ووانبیائے کرام بھالا کو بھنے رہے جیں دمین کی وعوت کے لیے اور فرمارے جیں:

﴿ إِنْهَا أَنْتَ وَ أَخُولُتَ بِالْمِنِي وَلَا تَنِيهَا فِي ذِكْرِي ﴾ (ط:٣٠) '' جائے آپ اور آپ كا بھائى بىرى آيتى كے كر مُرتم دونوں بيرے ذكرے غافل نه ہونا''

الله تعالی اگر انبیائے کرام کو به فرماتے ہیں تو پھر کیا انبیاء کے جو وارث ہیں، ٹائب ہیں، ان کوذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ای ذکرنہ کرنے کی وجہ سے آج اخلاقی حالت بہت بری ہوگئی ہے۔

### نو جوانوں کی پریشانی کاحل:

کی نوجوان اپنے آپ سے بہت تک ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالی اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالی سے درادو و فا کف کو پابندی سے کریں۔
اللہ تعالی ان کے ول کی حالت کو بدلیں سے ۔ کب تک ہم نفس کے فلام بنے پھریں سے ؟ دو فلا پن کب تک رہے کہ اللہ تعالی خواہشات کو پورا کرتے رہیں سے ؟ دو فلا پن کب تک رہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے ، بندے کے ساتھ تو نہیں کہ ہم دھوکہ دے جا کیں سے ۔ فلیم اور قد ہر کے ساتھ معاملہ ہے ، سارٹ بننے کی کوشش ہم نہ کریں۔
جا کیں سے ۔ فلیم اور قد ہر کے ساتھ معاملہ ہے ، سارٹ بننے کی کوشش ہم نہ کریں۔
سیرھا سیرھا جیسے کوئی اونٹ ہوتا ہے آگراس کی تعلیل ہے کے ہاتھ ہیں پکڑا دوتو وہ سر جھکا کے پیچے چلنا شروع کر دیتا ہے ہم اسی طرح نی عالیہ اللہ کے بنا ہے ہوئے رائے کی طرف سرجھکا کے چلنا شروع کر دیتا ہے ہم اسی طرح نی عالیہ اللہ کے بنا ہے ہوئے رائے کی طرف سرجھکا کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔

ای میں ہاری تعبات ہے۔آپ ان اوراو و وظائف کی خوب پابندی قرباہیے گا۔تا کہ اللہ رب العزت ہمارے قلب کی تخق کو دور قرمائیں بخفلت کو دور قرمائیں اور ہمیں قلب میں اپنی یا دوالی زندگی تصیب فرمائے۔

الله ده دل دے جو تیرے عشق کا محمر ہو دائل رحمت کی تیری اس یہ نظر ہو دائل دے کہ ترے عشق میں بیہ حال ہو اس کا دے کہ ترے عشق میں بیہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو اللہ دے المحرب العرب ہیں جمیں بیادل عطافر ادیں۔

وَ اجْرُدَعُولاً أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

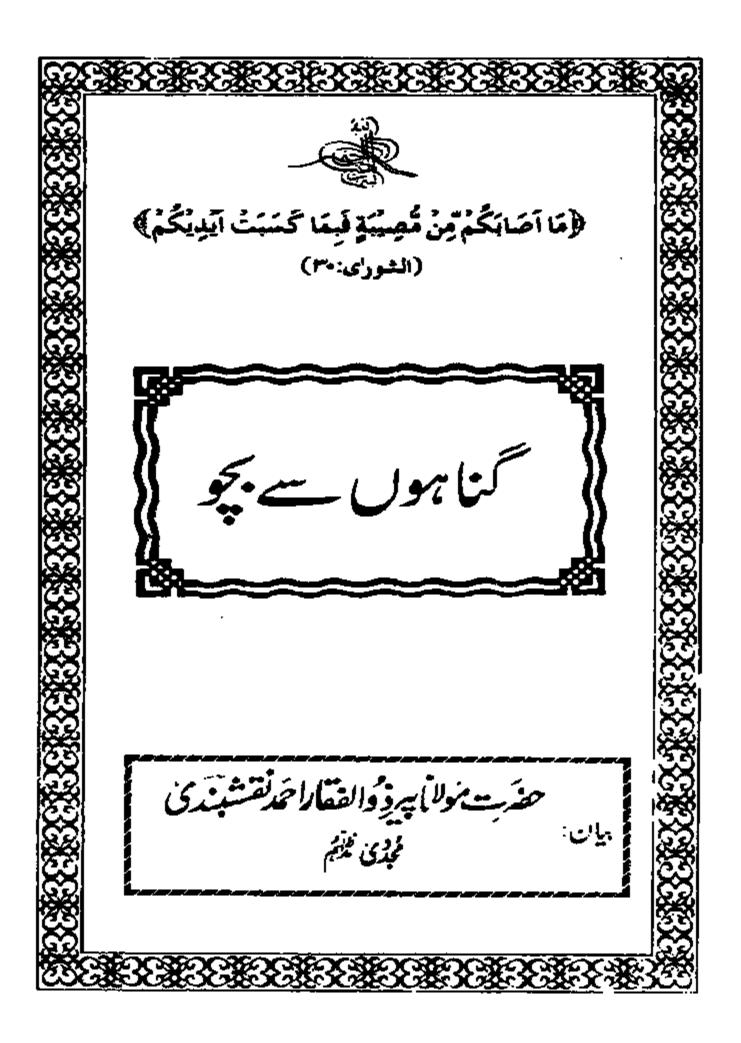





أَلْحَمُدُ لِلْهِ وَكُفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الْمَدِينَ اصطفىٰ أَمَّا بَعُدُا فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وَبِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ وَمَا اَصَابِكُمْ مِنْ مُعِينِيةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ فَ (المودى: ٣٠) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَعِيغُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَعِيغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَيْنِ وَ الْعَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَيْنِينَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ

### ايک خداکی قانون:

انسان جوبھی اعمال کرتا ہے ان کے اثر است ہوتے ہیں۔ دنیا کا قانون ہے کہ ہرممل کا ایک رومل ہوتا ہے۔

For any action, there is equal and apposite reaction

جس طرح ما دی قانون ہے ہے ،ای طرن یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر عمل کے اثر ات ہوتے ہیں۔ نیک عمل کے اثر ات نیک ہوتے ہیں اور ہرے عمل کے اثر ات برے ہوتے ہیں۔ چنانچے تقمب رول ہے ہے کہ نیکی کا انجام نیک ہوتا ہے اور برائی کا انجام براہوتا ہے۔

بھیں کرنی وہی مجرنی نہ مانے تو کر کے دکھیے جند بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مرکے دکھیے لہذا بیا بک مطے شدہ ہات ہے کہ جوانسان نیک کام کرے گاس کا انجام نیک ہو گا۔ بیمکن بی نبیس کہ نیک کام کا انجام برا ہو، اس طرح بیجی ممکن نبیس کہ برے کام کا انجام نیک ہو، بیا یک خدائی قانون ہے۔

### برائی کے کہتے ہیں؟

برائی سے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کے اور اس کے بیارے حبیب مُنْائِیَّا کہے تھم کی خلاف ورزی کرتا ، برائی کہلاتی ہے۔شریعت کی تنظر میں اس کو محتاہ اور محصیت کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام بھی اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کریں یا نبی عَلِیْا لِیَّا اِللَّہِ اِللَّمِ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کریں یا نبی عَلِیْا لِیُّا اِللَّہِ اِللَّمِ الله تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کریں یا نبی عَلِیْا لِیُّا اِللَّمِ الله تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کریں یا نبی عَلِیْا لِیُوَا اِللَّمِ اِلْمُ اِللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمِ اللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمِ اللَّمِ اِللَّمِ اللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمُ اِللَّمُ اِللَّمِ اِللَّمِ اِللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ الْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَمُ اللَّمُ اللَّم

#### ووطرح کے گناہ:

ممناه دوطرح کے ہوتے ہیں:

#### 🗗 ..... تَرُكِ مَأْمُود :

ایک کو کیتے ہیں ،ترک ما مور پینی جس کا م کا اللہ نے تھم ویا اس کوچھوڑ دیا۔ جیسے نماز کا تھم دیا ،روز سے کا تھم دیا ،غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو ہٹانے کا تھم دیا۔ان کا موں کوچھوڑ دینا بھی ممناہ ہے۔

#### · اسفيل مَحْظُور:

اور دوسرا ہوتا ہے، فعل محظور ۔ لیعنی جس کام کونہ کرنے کا تھم دیا اس کوکرلیا۔ تو نماز کوچیوڑ دینا بھی ممناہ ہے ، اور غیر محرم کی طرف نظر اٹھا لیٹا بھی ممناہ ہے ۔ بعض علما نے کہا کہ اگر ان ممنا ہوں کو مزید دیکھا جائے تو بید دو طرح کے ہوتے ہیں ۔ پچھہ کا تعلق اللہ کے حقوق ہے ہوتا ہے اور پچھہ کا تعلق عباد (بندوں) کے حقوق سے ہوتا

# سناموں کی تقتیم

علمانے مناہوں کو تین حصول میں تقلیم کیا ہے:

#### ۞ ڏنوب شيطانيه:

پہلاحصہ و دندوب شیطانیہ " ہے۔ بیدہ کناہ ہے جن کاتعلی شیطانیت کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔ س

وَ هِيَ اَكُ يَتَكُبُّهُ الْعَهُدُ بِالشَّيْطَانِ فِي الْحَسَدِ وَالْبَغْيِ وَالْكِبْرِ وَالشِّرْكِ وَالْغَيْنِ وَالْغَلِّ وَالْغُدَاءِ وَالْمَكْدِ

سی اہوں کے پھوکام ہم حسد کی وجہ سے کرتے ہیں ،حسد شیطان نے کیا۔ پھو سیکر کی وجہ سے کرتے ہیں ، جب شیطان نے کیا۔ پھوجب کی وجہ سے کرتے ہیں ، جب شیطان نے کیا۔ پھوجب کی وجہ سے کرتے ہیں ، جب شیطان نے کیا۔ دھوکے بازی کے کام کرتے ہیں ، شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے ، اس کا کام بی انسانوں کو دھوکا وینا ہے۔ پھوگناہ کرکی وجہ سے کرتے ہیں ، بیکر مجمی شیطان کا کام ہے۔ تو وہ گناہ جواس طرح کے ہوں ان کو ' ڈنو ب شیطانے'' کہتے ہیں ، کونکہ یہ گناہ شیطان کے کاموں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔

#### ﴿ ذُنُوبِ سبعيه:

دوسرا صداد فدوب مسعید "كولاتا بي ي در تد به وقع بي اوران ك پاس طاقت بوتى بي اوران ك دوسرے جانوروں كو مار والے بي برن برن فرير كاكيا تصور كيا بوتا ہے؟ كر شير ك قريب آجا ئے تو اس كولا لے كرد ہے كا۔ فرير كاكيا تصور كيا بوتا ہے؟ كر شير ك قريب آجا ئے تو اس كولا كرد ہے كا۔ بيوه كناه بوت بي جو در تدكى شك مشاب بي رجيے ظلم كرتا ،كى كا دل دكھانا۔ اتسان سب اوقات دوسرے كو تكليف دے كرخوش بوتا ہے ہورتيں آپس بيل بات كرتى

ہیں تو کہتی ہیں: میں نے ایس بات کی کہ جگتی رہی ہوگی ۔ تو وہ گناہ جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے ان کو ذنو ہے سبعید کہتے ہیں۔

#### 🕾 ڏنوپ بهيمه:

مناہوں کا تیسراحصہ ' ذنوب بھیسیہ ' ' کہلاتا ہے۔ جانوروں والے گناو، جانوروں کے دوئی کام ہوتے ہیں، کھانا اورائی شہوت کو پورا کرنا۔ "مَضَاءُ شَهُوكِةِ الْبَصْن وَالْفَرْجِ"

بطن، پید کو کہتے ہیں اور فرج ، شرم گاہ کو گہتے ہیں تو پید اور شرم گاہ کی شہوت کو پورا کرنا، پہ جانوروں کا کام ہے ۔ بتل کو دیکے لیس ، اس کا کیا کام ہے؟ بحرے کا کیا کام ہے؟ اور باتی جانوروں کو دیکے لیس ۔ فقط کھانا اور شہوت کو پورا کرنا ۔ بیتین طرح کام ہے؟ اور باتی جانوروں کو دیکے لیس ۔ فقط کھانا اور شہوت کو پورا کرنا ۔ بیتین طرح کے گاہ ہے ۔ مسمعید، جن کاتعلق ظلم کے ساتھ ہے۔ مسمعید، جن کاتعلق ظلم کے ساتھ ہے۔ اور بھیسمد، جن کاتعلق انسان کی شہوت کے ساتھ ہے۔

#### منتهائے معاصى:

ان تیوں مناہوں کا آخری آخری نظام می ہے۔

..... ذنوبِ شیطانیه کا آخری نقطریه بے کدانسان کسی کواللہ کا شریک بنائے۔اللہ کے سواکسی اور کی پرسنش کرنے کوشرک کہتے ہیں۔ کویا ذنوب شیطانیہ کا آخری نقط نشرک کہلاتا ہے۔

..... فنوب مسبعیه کا آخری درجہ بیہ ہے کہ کی انسان کولل کردیا جائے۔اس سے پوا ظلم اورکوئی ٹیس ہوسکتا۔

.... ذنبوب بهیسه کا آخری نظر تا کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کس کا ول جیس دکھایا جاسکیا کہ کسی کھر کی عورت کی عزت وعصمت کولوٹا جائے۔اللہ تعالی نا ان تينول گنا ہول كوا بك آيت ميں جمع قرما ديا ہے۔ طلبا توجہ قرما كيں ..... الله تعالى نے ارشاد قرما يا: ﴿ وَكُلَّ نِيْنَ لَا يَكُنْ عُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلَهَا الْحَرَ وَ لَا يَكْتَلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَهَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَكَايَزُنُونَ ﴾ (الدرمان: ١٨)

يهال

..... "لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا أَعَرَ" عصراديب 'جوثرك سے بَحِج بيں ـ" ..... لَا يَعْتَلُونَ النَّفْسَ سے مراد 'قَلَ ' ہے۔ سے مراد 'قَلْ ' ہے۔

ے مراد ' زنا ' ہے۔ قرآن مجید کی بدآیت ان تینوں متم کے مناہوں کے بارے بارے میں تذکرہ کردہی ہے۔ گرآن انسان ان تینوں میں سے کسی ایک طرح کا محناہ کرد با بوتا ہے۔ گنبگارانسان ان تینوں میں سے کسی تاکسی ایک طرح کا محناہ کرد با بوتا ہے۔

# ( گناہوں کے دبنیوی نقصیا نات 🗨

علانے مناہوں کے ستر دنیوی نقصانات کوائے ہیں، کیونکہ مختر مجلس ہے اس کے ان میں سے چند نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیاجا تا ہے۔۔۔۔۔مید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے میں گے۔۔۔۔۔۔ ہیں جوانسان کو دنی ان کے کانوں سے میں گے۔۔۔۔۔ ہیں جوانسان کو دنیا بی میں نظر آ کیں گے۔ لین آخرت میں جونقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی ،لیکن دنیا میں بھی نقصان ہوتا وہ تو ہوگا ہی ،لیکن دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ وہ ردعمل ہے جس کو کوئی روک جیس سکتا۔ جیسے دنیا کا ایک آٹو میک نظام ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے آٹو میک نظام ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ اگر آپ منہ کے اعدالقہ ڈال لیس تو ڈالسے تک دی آگر آپ کوائنتیار ہے، پھرانتیار

ختم ہوجا تاہے۔اب آگرآپ ہے کہیں کہ میراجسم اس لقے کوہضم نہ کرے یا اس لقہ کو مضم نہ کرے یا اس لقہ کو میری مرضی ہرگز نہیں چلے گی۔وہ ایک میری مرضی ہرگز نہیں چلے گی۔وہ ایک آٹو بینک نظام ہے،جب اس کے اندرلقہ وافل ہو گیا تو اب اس میں آپ کا افتیار نہیں چل سکتا۔ای طرح جس انسان نے گناہ کا ارتکاب کیا وہ بھی ایک آٹو بینک نظام کے اندروافل ہو گیا۔اب وہ نظام اس کا اثر وکھا کردہےگا۔

(۱)....فسادِقلب:

ملائے گناہوں کے نقصانات میں سے پہلانتمان بیکما: فَسَادُ الْقَلْبِ وَ ظُلْمَتُهُ

'' دل میں فسا داور ظلمت پیدا ہوتی ہے''

ہر گناہ کے بدلے انسان کے دل کے اوپرا بیک سیاہ دھیدلگ جاتا ہے۔ حدیث یاک ہے اِس کا فہوت ملک ہے۔

( إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا الْخُنْبُ ذَنْبَا لَكَتَ فِي ظُلْبِمِ لَكُتَةً سُودًا وَ)) "جب بمى كوئى ايمان والابنده ممناه كرتا ہے تو اس كے دل كے اوپر سياه نقطه لگ جاتا ہے"

ادر گناه کیا تو اور نقطه لگ گیام اور گمناه کیا تو اور نقطه لگ گیام البت آگرتوبه کرلے تو وه نقطه دهل مجی جاتا ہے۔

(٢)....توفيق چين جانا:

ووسرا تتعمان بيهوتايي:

قِلَّةُ التَّوْفِيُّقِ " نَيْك اعمال كَي تَوْفِيْق جِين لِي جاتي ہے" میں اسے سمجھوں تی وشن جو بچھے سمجھائے ہے

لین جو جھے سمجھا تا ہے، جھے وہ سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے، باپ بیٹے کو سمجھا تا ہے: بیٹا! ایسانہیں کرنا چاہیے، نوسب سے بڑا وشمن باپ ہی نظر آتا ہے۔ باپ سے ایسے بی نفرت کرتا ہے۔ باپ سے ایسے بی نفرت کرتا ہے۔ دل اتا مجڑ چکا ہوتا ہے۔ حالانکداس کا دنیا ہیں اس سے زیادہ خیرخواہ کو کی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اولا دکو بھر نہیں اس سے زیادہ خیرخواہ کو کی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اولا د

(۳)....برکتی:

تيرانتسان كيابوتاب؟

حِرْمَانُ الْعِلْمِ وَالرِّزْقِ وَ بَرْكَهُ الْعُمْرِ الْعِلْمِ وَالرِّزْقِ وَ بَرْكَهُ الْعُمْرِ الْعُمْرِ الْعُمْرِ الْعُمْرِ اللهِ الْعُمْرِ وَيُ

علم سے محروی ۔ اول تو پڑھنے کو ول نہیں کرتا اور پڑھنے ہیں تو یا دنہیں ہوتا۔ تی! میں کیا کروں ، بار باریا دکرتا ہوں ، یا دہی نہیں ہوتا ، ذہن میں بات بیٹھتی ہی نہیں ، یے گنا ہوں کے اثر کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ آپ ہمارے اکا ہرین کی زند کیوں کو دیکھیں۔
ان کی قو ٹوگر اکل میموری ہوتی تھی ۔ مثال کے طور پر امام بخاری کو ایک محفل ہیں سو
مدیثیں سنائی گئیں ۔ سننے کے بعدان سوحدیثوں کو انہوں نے ووبارہ اس ترتیب سے
سنا دیا ۔ صرف ایک مرجہ سننے کے بعد، دراصل گناہ کی وجہ سے بندے کا ذہن ہی کام
نیریں کرتا، اس لیے سکولوں اور مدرسے کے وہ بنتے جو ہری عادتوں کا شکار ہو جائے
ہیں ان کو پر حائی کے سواہر چیز انھی گئی ہے ۔۔۔۔۔ پڑھنے کو کئی شرکے ۔ اس کو کہتے ہیں
سلم ہے جو دی۔

وومری بات؟ رزق سے محرومی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے دزق سے برکت
ثال دیتے ہیں۔ کمر کے سب مرواور مورتیں کام کرتے ہیں ، پھر بھی خربے پورے
نہیں ہوتے۔ ہارے بیاس بڑے شہروں کے کتے لوگ آتے ہیں، میال بھی نوکری
کرتا ہے، ہوی بھی کرتی ہے، بیٹا بھی کرتا ہے، بیٹی بھی کرتی ہے لیکن پھر بھی خربے
بوری بی کرتی ہے۔ اس کی بنیا دی وجہ کیا ہے؟ کہ برکت افعالی جاتی ہے۔
بیری بات، عمرے بھی برکت نکال دی جاتی ہے۔
تیسری بات، عمرے بھی برکت نکال دی جاتی ہے۔

(س) ..... فیکی سے فرار:

چوتھا نقعمان ہیہوتاہے:

وَحْشَةٌ بَيْجِدٌ هَا الْعَاصِى فِي قَلْمِهِ بَيْنَةٌ وَ بَيْنَ اللّهِ \*\* مناه گار بندے کے دل بس اس کے اور اللہ کے درمیان وحشت سی بوجاتی

ہے۔ بہی دیدہے کہ اللہ کی بات سننے کواس کا دل نہیں کرتا ، مجدآنے کو دل نہیں کرتا ، آئے کی بات سننے سے انسان دور ہما گا ہے۔ یہ وحشت ہوتی ہے جو کمنا ہول کی وجہ ست دل کے اندرآتی ہے۔ 6-Until 3833 (161) 3833 @ P. Fle Ch

# (۵).....کام ہوتے ہوتے رہ جاتا:

يانچوال تعصان:

تَعْسِیرُ اُمُوْدِ ، وَعَدُمُ قَضَاءِ حَاجَاتِهِ "كامول مِس مشكلات اوركام بورے بى نبيس بوت"

آپ نے خود کئی مرتبہ بیٹھوں کیا ہوگا کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں: جی حضرت امیرا تو کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ حضرت بیٹی کارشتہ دیکھنے تو بڑے لوگ آتے ہیں اور خوش ہو کر جاتے ہیں ،لیکن دوبارہ کوئی نیس آتا۔ یہ جو کام ادھورے لوگ آتے ہیں اس کی بنیا دی وجہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کا وبال انسان موسے ہیں اس کی بنیا دی وجہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کا وبال انسان محسول کررہا ہوتا۔ اور جو بندہ نیکو کار ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے کاموں کو خودسمیٹ ویا کرتے ہیں۔

ایک ہوتا ہے دوڑنے والا گھوڑا اور ایک ہوتا ہے تا کئے کا گھوڑا۔ تا کئے والا ہوتا ہے وہ پانچ لا کورں پہرہ ہزار کامل جائے گالیکن جو گھوڑا دوڑ کر مقابلہ جیتنے والا ہوتا ہے وہ پانچ لا کھ دک لا کھ کا اور پہرہ لا کھ کا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ یااللہ !استے مبئے!۔۔۔۔ ہاں! وہ ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں۔اب جس بندے کے پاس پہرہ لا کھ والا گھوڑا ہوکیا وہ اے گھوڑے ہوتے ہیں۔اس جس بندے کے پاس پہرہ کوئی کرنے والا گھوڑا ہوکیا وہ اے گھھا گاڑی ہیں استعال کرے گا؟ وہ بندہ کہ گا، ہمئی! یہ کوئی کرنے والی بات ہے۔ یہ براریکارڈ بنانے والما گھوڑا ہے، ہیں اسے گھھا گاڑی ہیں استعال نہیں کرسکتا۔ای طرح جو بندہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے،اللہ تعالی اسے دنیا کی گھھا گاڑی ہیں جو تا پہند ہی نہیں فرماتے ۔فرماتے ہیں: میرا یہ نیک بندہ ہے، شن اسے و نیا کے کاموں میں الجمائے رکھوں ، کیوں؟ اللہ تعالی اس کے کاموں کو شیل اسے و نیا کے کاموں میں الجمائے رکھوں ، کیوں؟ اللہ تعالی اس کے کاموں کو آسان فرمادے ہیں۔

آج تولوگ آ کر کہتے ہیں: حضرت!ایک وفتت تھا کہ ٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ

8 te-und (83883000)83888 (92400 )8

سونا بن جاتی تھی ،آج حالت یہ ہے کہ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مجی مٹی بن جاتی ہے۔ ہے۔ بھی اید گنا موں کا وہال ہوتا ہے۔

(٢).....انجاناساخوف محسوس مونا:

مِعثاثقصان:

وَهُنُ قَلْبِهِ وَ بَكَيْنِهِ ''ول اور ہدن *کے اندر کمزوری آ جاتی ہے*''

بندہ پھرڈر پوک بنار ہتا ہے۔اسے ہروقت خوف محسوں ہوتا رہتا ہے،انجانا سا خوف اس کے ول میں ہروقت مسلط رہتا ہے۔ کچی بات بیہ کہ جوبتدہ فداسے ہیں ڈرتا اسے ہر چیز ڈراتی ہے۔ائد جیرا ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، ہوا سے دروازہ کھٹک جائے تو ڈرجا تا ہے۔اس کے علادہ بدن کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے۔

(2)....نیکی کی لذت ہے محروم ہوجاتا:

ساتوالنتصاك:

حِوْمَانُ الطَّاعَةِ وَلَكَّتِهَا وونَيْكَى كالذت معروم موجاتا هـ

نەقماز میںلذت ،نەقران پاک پڑھنے میںلذت ، نەتبېر پڑھنے میںلذت ، پینی اعمال میںلذت ہی نہیں رہتی ۔ بیرگنا ہوں کا و ہال ہوتا ہے۔

بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، وہ کسی کناہ میں لموث ہو گیا۔ چونکہ وہ عالم تھا، اس
لیے گناہ کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتا بھی تھا کہ پہنڈ بیل اس گناہ کا میر سے اوپ
کیااڑ ہوگا؟ مگر وہ یہ بھی و کھٹا اسے جونعتیں مل رہی تھیں، وہ اس طرح مل رہی
ہیں۔ایک دن وہ دعا ما تکتے ہوئے کہنے لگا: یا اللہ او کتنا کریم ہے کہ میں گناہوں پ
مناہ کرر ہا ہوں اور آپ نے اپنی نعتوں کومیر سے ادیراس طرح باتی رکھا ہوا ہے۔ تو

E (-\_ Jah) E 38 3 (6) E 38 3 (6)

الله تعالی نے اس ول میں القاء فر مایا: میرے بندے! میری تعتیں تیرے اوپر ای
طرح یاتی نہیں ہیں کھے محسوس نہیں ہور ہا، ذرا سوچ کہ جس دن سے تونے یہ کتاہ کرنا
شروع کیا ہم نے اس دن سے تبجد کے وقت رونے کی فقت سے کھے محروم کر دیا ہے۔
شروع کیا ہم نے اس دن سے تبجد کے وقت رونے کی فقت سے کھے محروم کر دیا ہے۔
شب اس کواحساس ہوا: او ہو! پہلے تبجد کی دعا میں رونا آتا تھا لیکن اب تو رونانہیں آتا۔
یہ جوتکی راولی کی توفیق میں ملتی بہجد کی توفیق نہیں ملتی ، پید نہیں یہ سی گناہ کا وہال ہے۔

(٨)....عمر حيمو في بهوجانا:

آ تخوال تغیبان :

هُ مُعَمِرُ الْعُمْرِ ''عمر چموٹی ہوتی جاتی ہے''

عمر چھوٹی ہونے کے دومعنی ہوسکتے ہیں: ایک معنیٰ توبیہ کہ اس کی عمر کی مدت کم کر دی جاتی ہے، کیونکہ صدث یاک بیس آیا ہے:

"زنا كرنے سے عمر كھٹادى باتى ہے اور پر بيز كارى كى وجہ سے عمر بوحادى جاتى ہے"

اور دوسرامعتی سیب کداس کی عافیت والی عمر گفٹا دی جاتی ہے۔ مثلاً عمر توشمی
می می میں میں میں میں میں بلڈ پریشر بھی اور فلاں بھی اور قلاں بھی
اور تھٹنے کے درد نے ملنے جلنے کا بھی نہ چھوڑا۔ بوں لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوتا
ہے۔ کویا در کتک چیریڈ آف لائف (زندگی کے فعال جھے) کو گھٹا دیتے ہیں۔ بہمی
ایک طرح سے ممل میں کی ہوگئ۔

(٩) ....اللدك تكامون سے كرجانا:

توال تغضان:

سَبَبُ لِهُوَانِ الْمُعَبِّرِ عَلَى رَبِّهِ وَ سُقُوْطِهِ مِنْ عَيْنِهِ

ووسمنا ہوں کا ایک اثریہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں سے کرجایا کرتا

اللہ کے ہاں اس کی وقعت ہی جہیں رہتی ۔ جیسے کوئی بے وقت چیز ہوتی ہے۔ اگر
سی جگہ پر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے وہاں ایک بندہ نوت ہوجائے تو اخبار ہیں خبرگئی
ہے کہ فلاں روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو اور ایک بندہ نوت ہوگیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے
کی اہمیت ہے اور اگر سی جگہ پر ایک لاکھ چھر مرجا کیں یا کھیاں مرجا کیں ، تو کیا اخبار
میں خبر گلے گی نہیں ، اس لیے کہ بندے کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں
میں خبر گلے گی نہیں ، اس لیے کہ بندے کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں
میوتی ۔ چنا نچہ بندہ جب گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ
مکھی اور چھر کے برابر ہوجاتا ہے، ونیا ہیں اس کے ساتھ کیا معالمہ ہوتا ہے ، اللہ کو
اس ہے کوئی برواہ تیں ہوتی ۔

(١٠)..... گنا مون كا درواز وكفل جانا:

دسوال نقضاك:

اَکَتَعُوُّدُ عَلَى الْمُعَاصِیُ ""گناہوں کا درواز ایکل جا تاہے"

ایک مخناہ دوسرے مناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مثال کے طور کے پر سمی سے بری دوت گزارا؟ آھے سے جھوٹ بری دوت گزارا؟ آھے سے جھوٹ بول دیا۔ پھراس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دس جھوٹ بولتا ہے جتی کہ لوگوں کے بول دیا۔ پھراس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دس جھوٹ بولتا ہے جتی کہ لوگوں کے سامنے جو ٹی قتمیں کھانی پڑتی ہیں۔ ای طرح ایک گناہ استے گناہوں کا دروازہ کھول

(١١)..... ذلت ملنا:

حميار بهوال تقصال:

إِنَّ الْمَعْصِيَةَ تُوْرِثُ الدِّلَّ

و و منا ہوں کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے''

یوں سمجھیں کہ ہر گمناہ کے ساتھ ذلت بندھی ہوتی ہے۔ جب ہم گناہ کا ارتکاب کریں کے تو وہ ذلت ہم سے لیٹ جائے گی۔لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی عزت کوشم کردیتے ہیں اندر سے کوئی عزت نہیں کرتا۔

(۱۲)....فسادِعقل:

باربوال نقصان:

إِنَّ الْمُعَاصِى تُغْسِدُ الْعَعْلَ

"مناہوں کی وجہ سے عقل کے اندرفساد آجا تاہے"

لیعنی سوچنے اور سیجھنے کی صلاحیت ٹھیک نہیں رہتی ۔ کہتے ہیں: او بی ایردہ تو آئی ایکھوں کا ہوتا ہے، چیرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ گویا سوچنے کی صلاحیت چین لی ایکھوں کا ہوتا ہے، چیرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ گویا سوچنے کی صلاحیت چین لی ایک ۔ کہتے ہیں: بی اکیا حکمت ہے کہ قلال چیز کومنع کر دیا گیا ہے ۔ لو بی اسسجس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو بیہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے اس تھم میں حکمت کیا ہے؟'' پنجا لی کہا وت ہے:

'' ذات دی کوٹ کرلی چھتے ال نال جھیے'' بندہ ذراا پنی اوقات کو دیکھیے وہ تھم خدا کوچینج کرتا پھرتا ہے۔

(۱۳)....ول كااندها موجانا:

تيربوال نقصان:

اِنَّمَا تَطُبَعُ عَلَى الْقَلْبِ حَتَى يَعْمَٰى الْقَلْبِ حَتَى يَعْمَٰى الْقَلْبِ حَتَى يَعْمَٰى الْقَلْبِ م "مُناہوں کی وجہسے ول پرمہرلگ جاتی ہے حتی کہ دل اندھا ہوجا تاہے۔" (١١٨)..... ني رحمت مالينيكم كي لعنت كالمستحق مونا:

اور دسوال تقصان تؤبر ٔ اعجیب ہے موسو

مِرَا حِبُ الْمَعَاصِيْ يَدُخُلُ تَحْتَ لَعْنَةِ رَسُولِ الله مَلْكِلَةً مَسَاحِبُ الْمَعَاصِيْ يَدُخُلُ تَحْتَ لَعْنَةِ رَسُولِ الله مَلْكِلَةً ووحمنا وكرتِ والانبي مَلِيَّا فَيْهِ كَالعنت مِن واخل موجا تابٍ

کنے عمناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں پر اللہ کے پیار سے حبیب منافیکی آنے الحدث ناہ ایسے جبیب منافیکی آنے الحدث فرمائی ہے۔ تو ان ممنا ہوں کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے حبیب منافیکی کھنت میں آجا تا ہے۔ مثال کے طور پر:

ا .....جومرد مورت کی طرح بننے کی کوشش کرے اور عورت مرد کی طرح بنے کی کوشش کرے اور عورت مرد کی طرح بنے کی کوشش کرے اور عورت مرد کی طرح بنے کی کوشش کرے ، اوالد کے حبیب مالیاتی کم نے ان پر لعنت فرمائی

اس جوبنده غیرمحرم عورت کو دیکھے یا کوئی عورت کسی غیرمحرم مردکوا پناجسم دکھائے ، ناظر اورمنظور دونوں پراللہ کے حبیب الکیلیائے نے لعنت فرمائی۔

(١٥) ..... نبي رحست مَا الله يَعْمَ كَل وعا وَل عسي محروم بهوجانا:

پندر ہواں نقصان بھی بہت بڑاہے

جِوْمًانُ الْمَعَاصِى مِنْ دَعُوَةِ رَسُوْلِ الله وَ الْمَلْبِكَةِ

د جُوْمَنا موں كا ارتكاب كرتا ہے ثمى عَيْنَا فَقَا اُلهُ اور ملائكه كى مبارك وعا وس سے
اس كا حصد تكال دياجا تا ہے'

اس کا اس فہرست ہے نام ہی نکال ویا جاتا ہے .....اللہ اکبر کبیر أ ..... بيكتنا برا القصان ہے ۔ اگر نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی حصہ نکال ویا جائے اور اللہ كے حبيب ما اللہ اللہ كاؤں ميں سے بندے کا نام نکال ویا جائے تو بید ہمار ۔ ليے كتنے افسوس كی بات ہے۔

FE-UND BESTER SEED OF PLAN SE

(١٦)....حيارخصت بوجانا:

سولېوال نغضان:

ذِهَابُ الْحَيَاءِ ''عناہوں کی وجہسے حیاجلی جاتی ہے''

يعنى بيحيابن جاتاب

چنانچەنى عليدالسلام نےفرمايا:

إِذَا فَاتَكَ الْحَيّاءُ فَافْعَلْ مَا شِنْتَ

''جب تیری حیافوت ہوجائے پھرتو جوجا ہے کر''

یادر کھے: مؤمن ہمیشہ حیا والا ہوتا ہے ، جس سے حیا کو چھین لیا حمیا ہم ہواواس سے دین چلا حمیا ، کیونکہ حیا ادرا بمان آپس جڑے ہوتے ہیں۔حیاجا تا ہے تو اکیلانہیں جاتا ، ایمان کو لے کے جاتا ہے ، اس لیے حدیث یاک میں آیا ہے:

"انسان جب زنا کرر ما موتا ہے اس وقت ایمان اس سے جدا موکر کھڑ ا موجا تا ے"

(12) .....دل سے عظمت البی کانکل جانا:

سترجوان نقصان:

تَضْعُفُ فِي الْقَلْبِ تَعْظِيْمُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ

''مناہ کرنے والے بندے کے دل میں اللہ کی عظمت ختم ہوجاتی ہے'' کہتے ہیں: بی اگل ای کوئی تھیں۔ بندہ مناہ کرتا ہے اور پھر اس کومعمولی سمجھتا ہے۔ یہی سمجھتا ہے کہ ایک مسی تھی ،اڑادی۔اللہ کے تھم کوتو ڑٹااس کوکوئی مشکل ہی نظر نہیں آتا۔ نماز چھوڑ دینامعمولی سمجھتا۔

#### (١٨)....نسيان كامريض بن جانا:

ا تفار ہواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ''نسیان'' کا مریض بن جاتا ہے۔ ہار ہے مشائخ نے فرمایا: جہاں عصیان ہوتا ہے۔ بندہ بھول بھلکو بن جاتا ہے۔ کوئی چیز بھی یا دنہیں رہتی۔

#### (19)....زوال نعمت:

انيسوال نقصاك:

تَزِيْلُ النِّعَمُ وَ تَحِلُّ النِّعَمُ "اللّٰدَى لَمْنَيْسَ آسِتُما سِنْدُواكُل مِونَا شُرُوعَ مِوجِاتِي بِينَ"

یا در کھنا! جو ہروردگار تعمتوں کو دینا جا نتا ہے۔ وہ پر دردگار تعمتوں کو لین مجمی جانتا ہے۔ اللہ ہماری بے قدریوں کی وجہ سے ہم سے تعمیں واپس نہ لے لے ہفتوں کی قدر دانی کے لیے تعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں۔ جب تعمیں چھن جاتی ہیں تو دوبارہ ہیں ملاکرتی۔

علم، مال اورعزت ایک جگہ جمع متھ۔ جب نتیوں جدا ہونے کیے تو ایک دوسرے کو کھنے ایک دوسرے کو کہنے گئے تو ایک دوسرے کو کہنے گئے: بھن ! جارہے ہوتو پینة بتا دو، ڈھونڈ نامجنی ہوتو کہاں ڈھونڈیں ،

ﷺ سال نے کہا: میں بازاروں میں ملتا ہوں ۔اگر کوئی مجھے تلاش کرنا جا ہے تو وہ بازار میں دیکھے لیخنی وکان بتائے ،کاروبار کرے ، تنجارت کرے ، میں اسے مل جاؤں ۔

جنہ .... عزت خاموش تقی ۔ووتوں نے بوجھا: خاموش کیوں ہے؟ بولتی کیوں مہیں؟

عزت نے جواب دیا: میں ایک دفعہ جب چلی جاتی ہوں تو پھر دوہارہ نہیں طاکرتی۔ میں زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملا کرتی ہوں۔

(۲۰)....روزی تنگ بوجانا:

بيسوال تقصان ميهوتا ہے:

ٱلْمَعِيشَةُ الطَّنكُ فِي الدُّنيَا

''جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا بیں اس کی روزی کو تنک کرویے ہیں'' روزی کو تنگ کرنے کے دو معنے ہو سکتے ہیں۔ایک تو بیہ کہ روزی ہوتی ہی کم ہے۔سارا دن دکان پر بیٹھ کے آگئے ،گا کہ ہی نہیں آیا کہنی بنی ہوتی ہے کوئی آرڈر ہی نہیں آتا۔کام ہی کوئی نہیں۔

اس کے علاوہ رزق کی تنگی ہے بھی ہوتی ہے کہ کام تو بن رہا ہے لیکن پیسے پھنسا ویتے ہیں۔ایک کنٹینرادھر پھنس میااوور دو کنٹینرادھر پھنس سے ہلئے والے مطالبہ کر رہے ہیں۔کروڑوں پی ہوتا ہے ،لیکن رات کو نیند بی نہیں آر بی ہوتی ہوتی اللہ تعالی انسان کی معیشت کو تک کردیتے ہیں۔قرآن کا فیصلہ سنیے:

﴿ وَمَنْ أَغُرُضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَّنَكَاوَكَ مُسُوعً يَوْمَ الْقِيمَامَةِ أَغْمَىٰ ﴾ (طا: ١٢٣)

"جومرے قرآن سے آتھ چرائے گامیں دنیا میں اس کے لیے معیشت کوئیگ کروں گا۔"

کروں گا در قیامت کے دن ایسے بندے کومیں اندھا کھڑا کروں گا۔"

موجے ایرانسان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا کہ قیامت کے دن اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ بھٹی اہم دنیا میں ایسے دفت میں پیدا ہوئے کہ اللہ کے حبیب مالی فیکا کا دیدار نبیس کرنے ہوگا۔ بیسی کرنے میں ایک محردی ہے۔ اب اگر گناہ کیے اور قیامت کے دن اللہ نے اندھا کھڑا کر دیا تو اس کا مطلب ہے ہے کہ پھر قیامت کے دن بھی دیدار نبیس ہوگا۔

دو ہری محرومی ہوگی \_(اس جملے پر حضرت افتدس دامت برکاتهم العالید آبدیدہ ہو سکتے)

امم سابقه كى بلاكت كى وجه:

پہلے جنتنی امتیں گزریں ،ان کو گنا ہوں کی وجہ ہے اس و نیا میں ہلاک کر دیا عمیا۔ بعض کی اللہ رب العزت نے شکلیں مسخ کر دی بعض کومختلف عقراب ویے گئے۔ عذاب بھی چارطرح کے ۔۔۔۔۔آگے، پانی ، ہوااور مٹی کے ذریعے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

"(ماضی کی امتوں کو)ان کے عناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا ، بعض الیں امتیں تعیں کہ چئے استیں تعیں کہ اس استیں تعیں کہ چئے استیں تعیں کہ جئے کی بارش کروی بعض الیں امتیں تعیں کہ چئے کی وجہ ان کے کیچ بھٹ مسے بعض امتیں الی تعیں جن کوہم نے زمین میں وحتسادیا وربعض الی الی علی ڈبو کے رکھ دیا۔"
وحتسادیا اوربعض الی امتیں ہمی تعیں جن کوہم نے بانی میں ڈبو کے رکھ دیا۔"

چنانچه

.....نوح مینیم کی توم پر پانی کاعذاب آیا ..... فرعون بر یانی کاعذاب آیا۔

..... قوم عاديرالثدنے موا كاعذاب بيجيجا۔

....قوم شمود پر چیخ کاعذاب آیا۔

.....قرم لوط پر پھروں کاعذاب آیا،ان کے نطر زمین کوفر منے نے اکھاڑا اور آسان دنیا تک اوپر لے جاکراس کو یہے پھینک دیا۔

.....قارون کوبھی زمین میں دمنسادیا حمیا۔

....قوم شعیب کے اوپر بادل آئے ،قوم مجمی کہ بارش ہوگی ،کیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آگ برسادی۔

قرآن مجید کے بیان کردہ یہ واقعات نظ قصے کہانیا نہیں ہیں کہ ہم من کر خاموش ہوجا کیں اورسوچیں کہ ہاں!ایاہواہوگا نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اس لیے بتایا کہ میرا دنیا کا ایک نظام ہے، جیسے ہیں نے مادی نظام بنا دیا کہ وہ بدل نہیں سکا، دنیا ہیں جہاں چلے جاؤ، دنیا ہیں مادی قانون وہی ہوگا ۔ یہ نہیں ہوسکا کہ یہ یہاں چیز کی پراپرٹی اور ہو۔ایک ہی قانون عہاں چیز کی پراپرٹی اور ہو۔ایک ہی قانون سے اس چیز کی پراپرٹی اور ہو۔ایک ہی قانون سے اس اس چیز کی پراپرٹی اور ہو۔ایک ہی قانون سے اس اس چیز کی پراپرٹی اور ہو۔ایک ہی قانون سے اس اس خوری دنیا ہیں بلڈیگ بنائے والے اس قانون کوسائے رکھ کر بلڈیگ ڈیزائن کرتے ہیں اورسومنزلہ بلڈیگ بنائے والے اس قانون کوسائے رکھ کر بلڈیگ قوانین ہیں ۔ جو ان قوموں کے قوانین ہیں ویسے ہی اللہ رب العزت کے روحانی قوانین ہیں ۔ جو ان قوموں کے لیے تھے ہمارے لیے بھی رہی ہیں۔ چنا نچ ہمیں بھی ان کے واقعات نا کر بتایا گیا کہ دیکھو!انہوں نے گا ہوں کا یہ داستہ اپنایا اوران کا یہ انجام ہوا، اگرتم بھی اس راستے پر چلو گے تو بھرتمہار اانجام بھی انہی جیسا ہوگا۔

حاليس سال قبل مونے والے كناه كاوبال:

ا مام احمد میشدند نے '' کتاب الزید'' میں محمد بن سیرین میشدند کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک دقعہ و دمقروض ہو گئے۔فرمانے لگے:

التى لَاعْدِفُ هَلْمَا الْفَعَرَ بِذَلْبِ اَصَبْتُهُ مُعْذُ اَلْبَعِينَ سَنَةً اللهُ لَاعْدِفَ هَذَا الْفَعَر بِذَلْبِ اَصَبْتُهُ مُعْذُ الْبَعِينَ سَنَةً ومعيبت آئى ہے، بدا يك كناه كى وجہ ہے ہجو مل كہ بحر مل كي الله كيا تقا" ہجو مل نے جاليس سال پہلے كيا تقا" الله تعالى نے قرآن مجيد ميں فرمايا:

﴿ مَا اَصَابِكُورُ مِنْ مُنْصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتُ اَيْدِيدُكُونَ ﴿ الشودِي : ٣٠) دوجمهیں جوصیبتیں بھی ملتی ہیں ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کماتی ہوتی ہیں' ایک صاحب نے نامحرم عورت کو ہوس بھر کی تظروں سے ویکھا تو خواب ہیں کسی کہنے والے نے کہا:

" مختصاس كاوبال يكني كرر ب كاء أكرچه بحدوقت كے بعد پنجے"

حفظِ قرآن ہے محرومی:

چنید بغدادی مینهای نے بیروا تعرکھا ہے کہ ایک حافظِ قرآن تھا۔اس نے کسی غیر محرم عورت پر غلط نظر ڈالی ،اس ایک غلط نظر کا میراثر ہوا کہ اس کو چالیس سال کے بعد پورے کا پورا قرآن مجید بھول میا۔

اعمال كاسائن بورد:

سلیمان تیمی میلید فرماتے تھے:

''انسان حیب کر گناہ کرتا ہے اور جب مجمع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے چبرے برذلت کوظا ہر کر دیتا ہے۔''

انسان جب تالوں کے اندر جھپ کر گناہ کرے گا تو جب وہ نظے گا تو اللہ رب العزت پھر بھی اس کے چرے پر ذات کوظا ہر کردیں گے۔ بہلی امتوں میں جب کوئی العزت پھر بھی اس کے چرے پر ذات کوظا ہر کردیں گے۔ بہلی امتوں میں جب کوئی العزان کرتا تھا تو آئے کے دفت اس کے درواز بے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس بندے نے فلال گناہ کیا ہے۔ نبی علیہ العسلاق والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے پر دو تو رکھ لیا ، ہمر چرے کوسائن بور ڈینا ویا۔ آگر کوئی '' آئے دالا ' ہوتو اسے چرے کی نموست اسی وقت نظر آجاتی ہے۔ اسی طرح جوانسان جھپ کرعیا دت کرے گا ، اللہ اس عیادت کا وراس بندے کے چرے پر سے اور کھا۔

# نیکی کرو.....نیکی پاؤ:

ابوسلیمان درانی کا قول ہے:

مَنْ صَفَّى صُنِّى لَهُ وَ مَنْ كَلَا كُيْدَ كُيدَ عَلَيْهِ

"جونیکی کے کام کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھی نیک برتاؤ قرما کیں سے اور جو برائی کا کام کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی برائی کا معاملہ کیا جائے گا۔"

وَ مَنْ أَخْسَنَ فِي نَهَادِةٍ كُوفِيءَ فِي لَيْلِهِ

جوا پنادن اچھا گزار مے گااللہ رب العزب العزب العزب كورات كى عبادت كى تو يتى عطا فرماد يس مے "

# اثر ماتخوں پر:

فضيل بن عياض مينايد ايك بزرگ بين \_و وفر مايا كرتے تھے:

''جب بھی جھے سے کوئی محناہ ہوتو میں نے اپنے اس محناہ کا اثریا تو اپنی ہوی میں دیکھا کہ میں دیکھا کہ میں دیکھا جواس نے میری نا فرمانی کی میا اپنے ملازموں کے اندر دیکھا کہ انہوں نے میری سواری کے اندر دیکھا کہ میری سواری نے میری سواری نے میری سواری نے میری تھم عدولی کی میا اپنی سواری کے اندر دیکھا کہ میری سواری نے میراتھم مانے سے انکار کرکیا''

یعن قانون بیرینا کہ جب ہم خدا کا تھم نہیں مانیں سے تو ہمارے ماتحت ہماراتھ میں انیں مانیں مانیں مانیں۔ منیں مانیں مانیں مانیں۔ آج خلوے کننے عام بیں ؟ بیوی نہیں مانی ،اولا دنیس مانی فیکٹریوں والے کہتے ہیں: مزدور بات نہیں مانتے جس کے ہم ماتحت تھے، ہم نے اس پروردگارکا تھم ماننے میں کوتائی کی ، جو ہمارے ماتحت ہیں ان میں اس کا روم کل فاہر ہموجا تا ہے۔ اور ایک اللہ کے فیک بندے ہوتے ہیں ان کی خدمت کے لیے فاہر ہموجا تا ہے۔ اور ایک اللہ کے فیک بندے ہوتے ہیں ان کی خدمت کے لیے لوگ زند کمیاں وتف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ جوتیاں اٹھا کر آتھموں یہ

لگائے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بلکہ ترسے بھررہے ہوتے ہیں اس کی کیا دجہ ہوئی ہے؟ وجہ بیہ ہوتی ہے کہ بیاللہ کی خدمت میں گئے ہوتے ہیں اور اللہ نے مخلوق کوان کی خدمت میں لگایا ہوتا ہے۔

#### ایک بادشاه کی حسرت:

ہارون الرشید کورک سے مبحد کی طرف دیکی دہا تھا۔امام بوسف بھی ہی ہے۔

واغل ہونے کے لیے آئے تو دو طالب علم پیچے پیچے شے کہ حضرت کے جوتے

اشا کیں۔ جب انہوں جوتے اٹھائے اور مبحدین داخل ہوئے (جیب بات ہے کہ

ایک طالب علم کا ہاتھ ایک جوتے پر اور دوسرے طالب علم کا ہاتھ دوسرے جوتے پر

آیا۔ایک نے بھی ایک جوتا اٹھالیا اور دوسرے نے بھی ایک جوتا اٹھالیا۔اب جوتے

ائدر لے کر کیے جا کیں؟ طلباء تھے بچھدار تھے چٹا نچا ایک نے دومال بچھایا اور ایک

زیمی جوتا اس میں رکھا اور دوسرے نے بھی ،ایک نے ادھر سے دومال پکڑلیا اور دوسرے نے بھی ،ایک نے ادھر سے دومال پکڑلیا اور دوسرے نے ادھر سے دومال پکڑلیا اور دوسرے نے بھی ،ایک نے ادھر سے دومال پکڑلیا اور دوسرے نے بھی کے کہ دونوں کو حضرت کے جوتے اس طرح لے کر مبحد میں دوسرے نے ادھر نے بورون الرشید نے بھی کے کہ دونوں کو حضرت کے جوتے اٹھانے کی سعادت مل گئی ۔ہارون الرشید نے بھی اٹھانے کے سعادت مل گئی ۔ہارون الرشید نے بھی اٹھانے کے لیے بھلاکون بھی تا ہے۔

جونیکی کا کام کرنے میں گئے ہوتے ہیں ان کواللہ تعالی دنیا میں بول عزتیں دیتے ہیں۔اور جو گنا ہوں کے راستے کواغتیار کر لیتے ہیں ،اللہ تعالیٰ اسکی عزت لوگوں کے دلوں سے بی نکال دیتے ہیں۔

عبرت أتكيز واقعه:

ایک جا کیروار تھا۔اللہ نے اس کو ہوی زرجی زمین دی تھی جتی کے ثرین کے تین

EBBERODE BERO DATE & fewert

اسٹیشن اسکی زمین میں بنے ہوئے تھے۔ بعنی ٹرین کا پہلا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں ، پھرٹرین چکتی تو دوسرااسٹیشن بھی اس کی زمین میں اور پھر تیسر ااسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا۔ایک مرتبہ وہ دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک بوے چوک میں کھڑا ہاتیں كرر ہاتھا۔ان ميں سے كى نے كہا: آج كل ہاتھ بردا تنگ ہے، بردى پر بيثانى ہے۔ تو وہ پڑے بجب اور تکبر میں بات کرنے لگا: کیائم ہرونت روتے ہی رہتے ہوکہ آئے گا کہاں سے ،اور مجھے دیکھو کہ میں پر بیثان رہتا ہوں کہ نگاؤ ں گا کہاں پہ؟میری تو جالیس نسلوں تک کافی ہوگا اس نے تکبر کا بیہ بڑا بول بولا ۔اللہ کواس کی بیہ ہاست پسند نہ آئی۔ نتیجہ کیا لکلا؟ وہ اسکلے جوم بینوں میں سی بیاری میں جتلا ہوااور دنیا ہے چلا گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا ،اس کی عمرسترہ سال تھی۔وہ ساری جائیداد کا مالک بن مکیا۔ بنک اکاونٹ بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں بہاریں بھی ہیں ،روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے۔وہ توسترہ سال کا نوجوان تھا۔آپے سے باہر ہوگیا۔ایسے نو جوان لڑکوں کے بدکار قتم کے دوست آسانی سے بن جاتے ہیں اور وہ اس کو غلط راہیں دکھاتے ہیں۔ چنانچے کسی نے اس کو ہری راہوں میں ڈال دیا .....وہ شراب اور شباب كراسة يرجلخ لك كيا .....و ونوجوان زنا كامر كلب مون لك كياراب اس کوروز نے سے نے مہمان مطلوب نے کسی کولا کھ دے رہا ہے تو کسی کو دولا کھ۔اس نے یانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کرویا۔ جب پجھ سال اس طرح گزرے تو کسی نے اس کو با ہر (بیرون ملک) کا راستہ د کھا دیا۔ چلو فلاں جگہ .....اس کو یا ہر کے کلبوں میں جانے کا شوق پڑ کیا۔اس کا متیجہ کیا لکلا؟ بنک اکا ؤنٹ خالی ہو کیا۔اب وہ واپس آتا زمین کے پچھمر بعے بیچااور پھر باہر کا چکر لگا کے آتا۔ پھر یمیے فتم ہوجاتے تو آتا اور ز مین کا ایک اور کلزا پیجتا اور پھر نائٹ کلبوں میں وفت گز ارتا۔

جب اتنی برائی کا مرتکب ہوا تو اس نے اپنی صحت بھی برباد کر لی اور اس کو بری

بیار پاں بھی لگ گئیں، جو فاشی کا کام کرنے والوں کو عام طور پرلگ جاتی ہیں۔ حق کہ
ایک وفت ایسا آیا کہ اس کو اپنا مکان بھی بیچنا پڑھیا پھراس نو جوان کو وہ دن بھی و یکھنا
پڑا کہ جس چوک ہیں اس کے باپ نے کھڑے ہوکر کہا تھا: ہیں پر بیٹان ہوتا ہوں کہ
لگاؤں گا کہا ہے، میری تو جالیس نسلوں کو پرواہ نہیں ، اسی چوک ہیں اس نو جوان کو
کھڑے ہوکر بھیک مانگنی پڑی۔

الله تعالى نے دکھا دیا کہ بیں اگر نعتوں کو دینا جائٹا ہوں تو بیں نعتوں کولیتا ہمی جائتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سی تو بہ کی تو فیق عطا قرمائے ۔اللہ تعالی ہمیں دنیا کی ذات سے بھی محفوظ قرمائے: داتوں سے بھی محفوظ قرمائے: داتوں سے بھی محفوظ قرمائے: (سیمین فیم آمین)

وَ آخرُ دَعوا نَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ







الْحَمُدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُلُ: فَأَعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِشَعِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْءِ ٥ ﴿وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأُوىٰ ٥﴾ (النَّزِ طَت: ١٠٠) وَ قَالَ الله تَعَالَىٰ فِي مَعَامِ آخَرَ

﴿ وَ مَنْ تَزَكَى فَإِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ ﴾ (فاطر: ١٨) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمِ \*

# عروبيج انساني كاراز:

انسان اس ونیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہراتم ہے۔ یہ اپنے آپ پر محنت کرے تو یہ بنتا اور سنور تا ہے حتی کہ یہ اتنی پر واز کر تا ہے کہ بیڈر شتوں کو بھی چھوڑ جاتا ہے اور اگر اپنے آپ سے عافل ہوتو یہ بگڑتا ہے حتی کہ جانوروں سے بھی برے یار ہوجاتا ہے۔

# اعمال لكصفه والفرشية:

دنیا میں ہرانسان دو گرانوں کے تخت زندگی گزارر ہاہے۔ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے دوسرا یا کیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ دا کیں کندھے دالا فرشتہ اس کے نیک اعمال لکھتا ہے اور یا کیں کندھے والا فرشتہ اس کی برائیاں لکھتا ہے۔کوئی چھوٹا یا براعمل ایسانبیں جس کا ان کو پیتانہ ہو (خرنہ ہو)۔ اس کا ہم ال محفوظ ہور ہا ہے ، اس کی اس کی اس بیش کی جائے گا۔
قائل تیار ہور ہی ہے ، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں پیش کی جائے گا۔
ان دونوں فرشتوں میں سے اللہ تعالی نے دائیں طرف والے فرشتے کو امیر بنا دیا اور دوسرے کو مامور بنا ویا - چنا نچے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ چوککہ افسر ہے اس لیے وہ فورا نیکی لکھ لیتا ہے ۔ لیکن انسان جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی والا فرشتہ ہوجاتا ہے تب بھی برائی والا فرشتہ اے کھونییں سکتا جتی کہ انسان گناہ کا مرتقب ہوجاتا ہے تب بھی برائی والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے پہلے پوچھتا ہے کہ کیا اب میں اس کو لکھولوں؟ نیکی والا فرشتہ فرشتہ ہتا ہے کہتم تھوڑی دیر میر کر لو میکن ہے یہ بندہ تی تو بہ کر لے اور اس کو لکھنے کا موقع ہی نہ آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو ایک پہر تک رو کے رکھتا ہے ۔ اس کو گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ تو بہ کر لے اور گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ تو بہ کر لے اور گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ تو بہ کر لے اور گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ تو بہ کر لے اور گناہ لکھنا ہی نہ پڑے ۔ ایک تاب ایک پہر گزر گیا اس نے تو بہ نہ کی نادم اور شرمندہ نہ ہوا تو اب وہ فرشتہ گناہ کو لکھ لیتا ہے۔

تو دوفر شیتے ایک نیکی لکھنے والا اور ایک گناہ لکھنے والا ، یہ دونوں انسان کی فائل تیار کرر ہے ہیں۔ دن رات انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ سب کے سب لکھے جاتے ہیں اور پورے پورے لکھے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن براانسان اپنے نامہ اعمال و کیھے گاتے ہیں۔ قیامت کے دن براانسان اپنے نامہ اعمال و کیھے گاتے گا۔ قرآن میں ہے کہ جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔

﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيْهِ فَيَعُولُونَ يَا وَيُلَتَنَا مَالِهِ لَهَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَ لَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴾ (الكهف: ٣٩)

"اورجب تامداعمال پیش کیا جائے گا تو بحرم اس تامدا عمال کو و کیوکر ڈرے گا اور کے گا:اے جاری بدیختی سیکیسی کتاب ہے؟ کوئی چھوٹاعمل با برداعمل ایسا خیس جواس میں درج نہ کرلیا جمیا ہو۔اور جو ممل کیا ہوگا اس کواینے سامنے حاضر یا کیں سے۔اور جیرارب می پرظام بیں کرے گا'

# خوش كن نامهُ اعمال:

اگرانسان نے دنیا میں نیکیاں کمائی ہوں گی تو اسے نیکیاں سامنے نظر آئیں گی۔ چٹانچہ دہ اسینے اور دوستوں کو بلائے گااور کے گا۔

﴿ هَا أَوْمُ الْوَرَّهُ وَا كِتَالِمَةُ إِلَى ظَنَنْتَ أَيِّى مُلَاقٍ حِسَالِيَةُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ الرَّاضِيةُ ﴾ (الحاقة: 19- 17)

" آؤتم بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھو بھے اس وفت بھی گمان تھا کہ میں نے اپنے رب کے حضور بیش ہونا ہے۔ اس لیے میں نیک اعمال کرتا تھا۔ میرے نامہ اعمال میں دیکھو کھو تیک اعمال کرتا تھا۔ میرے نامہ اعمال میں دیکھو کتنی نیکیاں لکھ دی گئیں۔ اور دہ بھیشہ بمیشہ خوشیاں پانے والا انبان بن جائے گا۔"

# يريشان كن نامهُ اعمال: ﴿

اور جس انسان نے خفلت کی زندگی گزاری ہوگی سے تناہوں میں زندگی گزاری ہوگی وہ کیے گا:

﴿ يَالَيْتَنِي لَدُّ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَ لَدُّ أَثْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْعَاضِية مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَّة هَلَكَ عَنِي سُلُطَانِيَهُ ﴾ (الحاقة: ٢٥١\_١٨)

اےکاش! بیمے بینامہ اعمال شدیاجاتا، میرابید زلف آؤٹ ہی نہ کیاجاتا۔اور بیمی نہیں تھا ، یاد ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہوتا ہے۔ میں تو دنیا میں خفلت کی نہیں تھا کہ میرا حساب ہوتا ہے۔ میں تو دنیا میں خفلت کی زندگی گزارتار ہااور آئ میرا کیا کرایا سب ہجھ میری آتھوں کے سامنے ہے۔میری دنیا کی شاہی ہمی جلی میں دنیا میں ایسی زندگی دنیا کی شاہی ہمی جلی میں دنیا میں ایسی زندگی

8 CHAR SESSION BEST PARTY B

سخزارتا تفاجیے مرنا ہی نہیں۔ مجھے تو موت یا دہی نہیں تھی ، میں تو اپنی خواہشات کے بورا کرنے میں لگا ہوا تھا ، مجھے کیا بیتہ کہ موت کا فرشتہ مجھے مار کرائے گا۔ نیک اور برے اعمال لکھنے کیلیے اللہ تعالی نے فرشتوں کا ایک نظام بنادیا۔جوانسان کی فائل تیار كرره بي محرقوب ك ورواز كوكلا ركهاكها بي موت سے يہلے بہلے اكرانسان سمناہوں سے توبر کے تواللہ تعالی اس کے مناہوں کومعاف قرما دیں سے ادر نیکی کی كوشش كرية اكداللدرب العزت كے بال قوليت يا جائے۔

ایک فتمتی حدیث:

نی مَالِظُ الله کی ایک مدیث یاک ہے۔ بالکل مختری ہے مکر ہارے لیے اس من سبق اورنفیحت ہے۔اس میں تین یا تیں ارشا وفر ما کی حکیں:

 ..... جوآ دی مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطاقر ماتا ہے۔

..... جو بندہ اللہ کمیلیے کسی دوسرے کومعاف کرویتا ہے اللہ تغالی اس کے بدلے اس ى عزت بين اضافه فرمادية بين -

۔۔۔۔۔ جو بندہ اپنے اندر تواضع پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے اس کو با مدی

عطافرما دیتاہے۔

# ارشادفرمایا:

«مَانَقَصَتُ صَلَقَةٌ مِنْ مَّالَ »

" جوانسان این مال میں صدقہ ویتا ہے اس سے اس کا مال بھی ہمی ہیں مکتتا" آج عام طور پر دیکما میا ہے کہ جن کے یائ مال ہو ڈکوۃ میں ستی کرتے ہیں۔ زکو ہ یوری اوائیں کرتے نفلی پیہ خرج کرتے ہیں۔ حالانکہ جس کے فرض رہے ہوں اس کو قبل پڑھنے کی اجازت نہیں کہ اس کو فرض پہلے پڑھنے چاہئیں۔ تواہیے ادی
کوچا ہے کہ بیسے بی اللہ کی راہ میں ترج کرے۔
کوچا ہے کہ بیسے بی اللہ کی راہ میں ترج کرے دائو ہ کی نیت سے ترج ہیں ، ان دونوں
کی فرق ہے ۔ مالدار تو وہ ہواجس کو اللہ نے بہت کچھ دیا اور وہ آ ترت کے لیے ترج کر میا
میں فرق ہے ۔ مالدار تو وہ ہواجس کو اللہ نے بہت کچھ دیا اور وہ آ ترت کے لیے ترج کر رہا ہے ، آ ترت کا ذخیرہ بنار ہا ہے ، تو وہ انسان سے معنوں میں مالدار ہے۔ اور مال
کا چکیدار وہ ہے جس نے بنگ میں بیلنس بنا لیا یا جس عورت نے بہت سارے
زیورات بنا لیے مرسنجال کے رکھ دیتے۔ اب پہننے کا تو موقع جیس ماتا اور فقط
چوکیدار کی کرتی رہتی ہے۔ زکو ہے سے غافل ہوئی تو گناہ اپنے قوے از مرقع جیس ماتا اور فقط
چوکیدار کی کرتی رہتی ہے۔ زکو ہے سے غافل ہوئی تو گناہ اپنے قوے از مرقع جیس ماتا اور فقط
پیسونا کسی اور کا ہو گیا۔ تو جو بندہ مال کو شریعت کے مطابق خرج نہ کرے تو وہ مالدار

# سأئل كوا تكاركرنے كى ممانعت:

خبيس مال كاچوكيدار بوتايه

شریعت نے مال کی محبت سے انسان کو منع کیا۔ بس آ دمی کے دل بیں مال کی محبت زیادہ ہوگا ۔ کئی دوستوں کو محبت زیادہ ہوگا ۔ کئی دوستوں کو دیکھا دہ اپنی طرف سے پہلے دیا تیش ویا ہے ۔ اور ما تکنے دالا کوئی آیا تو کہتے ہیں کہ ما تکنے دالے عادی ہوتے ہیں ، پیشہ در ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دیے دالے کو ہمیشہ عاشنے دائے عادی ہوتے ہیں ، پیشہ در ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دیے دالے کو ہمیشہ عاشنے کہ پہلے دیکھ لے ناہم کوشش میری جائے کہ جب بھی کوئی سائل آئے۔ عادی میں الشانیل فلا تنہوں کا المضعلی: ۱۰)

صدقه تس کودین؟

بهارے اس سلسلہ عالیہ نفتیند میہ کے ایک بزرگ مضرولا ناعبد الغفور مدنی وظافلہ

ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے سامنے حرم شریف میں پیٹھے تھے، ایک آدی آیا اور آکر

کینے لگا: حضرت ایہاں بہت سے مانگنے والے ہوتے ہیں، کیا پہنہ کون ستحق ہے؟ اور

کون ستحق نہیں ہے؟ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں؟ تو حضرت نے فرمایا: یہ بتا واللہ

رب العزت کے تمہارے اور کننے انعامات ہیں؟ کننی فعنیں ہیں کیاتم ان سب نفتوں

کے ستحق تھے؟ کہنے لگا: نہیں حضرت امیری اوقات تو اتی ہیں تھی ،اللہ نے بھے
میری اوقات سے بور مردیا فرمایا: جب اللہ نے تمہیں تبہاری اوقات سے بور مرکد ویا فرمایا: جب اللہ نے تمہیں تبہاری اوقات سے بورم کردیا تو تم سے اگر کوئی مانگنے والا آئے تو تم بھی اسے

دیا نا پاتول کے بغیر تنہیں عطا کردیا تو تم سے اگر کوئی مانگنے والا آئے تو تم بھی اسے

وے دیا کرو۔

ما مطور پراس وقت دل میں ہے بات رکھتی جا ہے کہ جب بھی کوئی آگر ما تھے گئے اور دے دواور دل میں ہے سوچو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جھے ویے والا بنایا ہے لینے والا نہیں بنایا ۔ وہ عبرت کا وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی تہارے سامنے ہاتھ کھیلا کر کھڑا ہوہ دامن کھیلا کے گھڑا ہواس وقت اللہ رب العزت کی نعتوں کو دیکھا کریں۔
اس وقت اپنے دل میں اللہ رب العزت کے اصانات کو یاد کیا کریں کہ جس نے محمیس انٹارزق دیا کہ آج کوئی دوسرا تمہارے دروازے پہا کیا کہ جس اتفاقی ہے می تو کہ گئے کے لیے آیا۔ اللہ تو گئی ہے گئے کے لیے آیا۔ اللہ تو گئی ہوتا ؟ اس لیے جب بھی کوئی سائل ما تھئے آئے تھی الوس کے مناش ہے ہوکہ اس کو دے دیا جا ہوتا گئی اور تھی اس کے دروازے پر سائل ما تھئے آئے تھی الوس کوشش ہے ہوکہ اس کو دے دیا جا ہے۔ معلے تھوڑا دیں یا زیادہ دیں ، بیاور ہات ہے۔ اور جمیش ہے دروان یا سے کھی نہ کھی صد قد ضرور دینا جا ہے۔

#### صدقے کا آٹا:

ایک اچھاوفت تھا کہ عورتیں جب تھر میں آٹا محورتی تھیں تو آٹا موندھتے ہوئے ایک مٹی آٹا نکال کے باہر رکھ لیتی تھیں۔ بیصدیے کا ہوتا تھا۔ چنانچہ کوئی نقیرنی آئی تواس کودے دیایا کسی مدرسے میں بھوا دیا۔ تواس وقت عورتیں بھوٹا بھے مقدارا پنے مال میں سے صدقہ کیا کرتی تھیں۔ اب وقت کے ساتھ سے عادتیں بہت کم ہوتی بیلی جارتی ہیں۔ بی علی اللہ اللہ اللہ اللہ علی جارتی ہیں۔ بی علیہ اللہ اللہ عدیث پاک میں قتم اٹھا کرفر مایا: کہ جوانسان اپنے رزق میں سے اللہ رب العزب کی راہ میں خرج کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت عطافر مادیتا ہے۔

# متحدادتاكم آندااي:

آج اکٹر عورتوں کو دیکھا کہ آگر کہیں گی: پیرصاحب! دعا کریں،کاروہار میں برکت نہیں۔کوئی کے گھر کے سب لوگ کماتے برکت نہیں۔کوئی کے گی کہ گھر کے سب لوگ کماتے ہیں حکو خرج ہوں ہوئے۔اگر آپ تحور کریں تو ووا پیٹے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں ہوتے۔اگر آپ تحور کریں تو ووا پیٹے مال میں سے اللہ کی راہ میں نزرج کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔

جب وہ اللہ کے راستے میں خرج نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور بیات کو ہڑھا دیتے ہیں۔ جتنا کماتے ہیں ضرور تیں اس سے زیادہ ہڑھ جاتی ہیں۔ تو انسان کو بیٹیں و یکھنا چاہیے کہ میرے پاس کم ہے یا زیادہ ہے، پچھ نہ پچھ اللہ رب العزت کے راستے میں ضرور خرج کرتے رہنا جا ہیے۔ پنجا بی میں کہتے ہیں۔

" مقد دا دتا کم آندا اے "۔ انسان جو پھھا ہے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے دنیا ہیں ہیں اس کی برکتیں ہوں گی ۔ بلکہ اسے چھوٹے بچوں کی برکتیں ہوں گی ۔ بلکہ اسے چھوٹے بچوں کو بید عادت سکھانی چاہیے کہ آگر کوئی ما تکتے والا آئے تو خو د دینے کی بجائے اسے نیچ کودیں کہ بیٹا ایک روپیہ لے اوا در قلاں کو جا کردے دو۔ بٹی بیروپیہ لے اوا در قلاں کو جا کردے دو۔ بٹی بیروپیہ لے اوا در قلاں فقیرنی کو دے دو۔ تا کہ ان چھوٹے بچوں کے ذہن میں بھی بیہ بات بیٹھے کہ ہم نے اللہ کے دائے میں ال خرج کرنا ہے۔

### صدقہ وینا کب مشکل ہوتا ہے:

صدقہ دینامشکل اس وفت ہوتا ہے جب دل میں مال کی محبت ہو۔ پھرانسان اینے مال پیرمانپ بن کے بیٹھتا ہے۔اور جب دل میں مال کی محبت ندہوتو پھر مال اور صدقات دینے آسان ہیں۔

#### موت سے ڈر کگنے کا علاج:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ اللہ سے پہلے چھا: اے اللہ کے نبی علیہ اللہ سے موت سے ڈرگئ ہے۔ آپ میں اللہ اللہ کر دو۔ انہوں نے معدقہ کردیا ہے۔ میں معدقہ کردیا ہے۔ میں معدقہ کردیا ہے۔ معرف کردیا ہے معدقہ کردیا ہے معدقہ کردیا ہے معدقہ کردیا ہے کے دنوں کے بعد پوچھا کہ بتا و کیا حال ہے؟ وہ کہنے گئے معزت اب موت سے ڈرختم ہو گیا۔ اب تو میرا مرنے کو جی جا بتا ہے نبی علیہ الصلاق والسلام نے فرما یا کہ انسان کا دل وہاں گلتا ہے جہاں اس کا مال اور ذخیرہ ہوتا ہے مرمایا ہوتا ہے۔ پہلے تبارا سرمایہ ویا میں تھا تب تبہارا و نیا میں دل گلتا تھا، اب تم نے اپنا سرمایہ آخرت میں تھی جہار اونیا میں دل گلتا تھا، اب تم نے اپنا سرمایہ آخرت میں تھیجے دیا اب تبہار ا آگے جائے کو جی جا جا ہتا ہے۔

#### أيك سبق آموز وا تعه:

آج جھڑوں میں ہے اکثر جھڑے ہے اس مال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بلکہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آ دمی فوت ہوا اس کے دو بیٹوں میں جائیدا دلفتیم ہوئی بہت ساری زمین تھی ۔ جائیدا دکتنیم میں آیک ورخت ایسا تھا جو دونوں زمینوں کی درمیان والی ائن پر تھا۔ایک نے کہا: یہ میرا درخت ہے، دوسرے نے کہا: یہ میرا سے ۔وونوں ہمائی آپس میں جھڑ رہڑے،مقدے شروع ہو گئے۔اس درخت کے مقدے کا دی

دونوں نے وکیل بنالیے خرج انٹا ہوا کہ دونوں کواپنی زمینیں بیچنی پڑھئیں۔ وہ بیچتے رہے۔ کہ سے مقدے لڑتے رہے۔ حتی کہ دونوں بھائیوں کی زمینیں بک گئی اور عدالت نے فیسل مقدے لڑتے رہے۔ حتی کہ دونوں بھائیوں کی زمینیں بک گئی اور عدالت نے فیسل وے دیا کہ جو درخت ہے اسے کاٹ کرآ وھا ایک کو دے دیا جائے اور آ دھا دوسرے کودے دیا جائے۔ دوسرے کودے دیا جائے۔

باادقات انسان مال کی محبت میں اتنا عدها ہوجاتا ہے کہ اب اس کواس کے سوا
کوئی اور بات نہیں سوجھتی ۔ تو حدیث پاک میں فر مایا حمیا: اگر انسان اپنے مال میں
صدقہ و ہے گا تو اللہ تعالی اس کے مال کو کم نہیں کریں ہے۔ ظاہر میں تو بھی معلوم ہوتا
ہے کہ مال کم ہو کیا محرصد قد دینے سے اللہ رب العزبت کی طرف سے مال میں برکتیں
زیادہ ہوجاتی ہیں۔

#### نفع کی تنجارت:

ایک روایت بیل آیا ہے: کہ حضرت مولی قایمی کے ذمانے بیل ایک آوی تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ وہ حضرت مولی قایمی کی خدمت بیل حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کوہ طور پرجاتے ہیں وہاں جا کرمیرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی کا جفنا بھی رزق ہے وہ اللہ ایک ہی وقت بیل مجھے دے دے۔ مقصد یہ تھا کہ بیل چند ون تو آسانی اور سہولت کے گزارلوں۔ مولی قائیمی نے دعا فرما دی اس آدی کو پورا رزق ملا۔ ایک بوری گذم کی بچھ جا نور بچھ اور ایسی چیزیں۔

حضرت موی قاید این کام بین مشغول ہو سے۔ ایک سال کزرا دل بین خیال آیا کہ معلوم نہیں قلال آدی کس حال بیں ہے؟ تو موی قاید اس کا حال یو چھنے کے لیے تشریف کے سے میں اس کا تو برا مکان ہے گئے۔ وہال جا کردیکھا کہ اس کا تو برا مکان ہے گئی بریوں کے ریوژ بیں ، دوست بیں ، اس کا دسترخوان بھی برا وسیق ہے، برے اس کے یاس مہمان ہیں ، دوست

احباب ہیں ،خودمیمی کھار ہاہے اوروں کو یعی کھلار ہاہے۔

موئ عائی ہو ہے جیران ہوئے۔ کوہ طور پرجا کر پوچھا: رہے کہ ہاس کو بھتارز ق ملاوہ تر بہت تھوڑا تھا۔ آج اس کے پاس بہت زیاوہ ہے۔ یہ کیا محاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے بیارے تی بجر عائی اگروہ صرف اپنی ڈات پرخرچ کرتا تو اس کا رزق ا تنامی تھا بھتنا اس کو دیا گیا تھا۔ گراس نے میرے ساتھ لفع کی تجارت کی ۔ اس نے اپنے دستر خوان پرمہما نوں کو کھلا تا شروع کر دیا اور جو میر سے داستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو کم از کم سات سوگنا والیس کیا کرتا ہوں۔ لہذا بھتنا وہ میرے داستے میں خرچ کرتا رہا اس کو سات سوگنا کر کے والیس کرتا رہا۔ آج اس کے دزق میں اتن برکت پیدا ہوئی مصدقہ دینے ہوئے بھی ول میں بیٹم نہ کریں کہ رہے کم ہوجائے گا۔ بلک اس میں برکت ہوگی۔

#### مهمان كوكها ناكهلانے كا ثواب:

ہمارے مشائخ نے تو بہاں تک فرمایا کہ عورت اگر گھریش سالن بنانے سکے تو ہمئز یا جس پانی زیادہ ڈال دے گئ تو مکن ہے ہنڈ یا جس پانی زیادہ ڈال دے گئ تو مکن ہے کوئی مہمان آ جائے ،کوئی ہا تکنے دالا آ جائے ،کوئی بیوکا آ جائے ہم اس کو بیسالن دے دیں سے ۔ بڑدی کو دے دیں سے تو اس دو تین گھونٹ پانی ڈالنے پراللہ تعالی اس کو مہمان کو کھا نا کھلانے کا تو اب عطا فرما دیتے ہیں ۔ رہی کریم کی طرف سے تو بوی رحمتیں ہیں :

#### عمر میں برکت کا عجیب واقعہ:

ایک بزرگ کا دا تعد کھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر کرنا تھا اور ان کو مال نے نفیجہ بزرگ کا دا تعد کھی ہے۔ نفیجہ کی کروٹ اللہ کے داستے میں پچھے نہ پچھ خرج کیا کرو۔

چنانچے وہ کھے بیٹے کھارہ سے ایک سائل آیا۔ انہوں نے اپنی روٹی سائل کو دے وی ۔ جب کھرے نظے تو رائے میں ویکھا کہ ایک سانپ ہے اس کے اوپر ان کا پاؤل پڑا اور بڑے پریٹان ہوئے کہ کہیں ڈس نہ لے۔ جب پیچھے ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کہاں سانپ کے منہ میں کوئی چیز ہے جس نے اس کے منہ کو بٹا کیا ہوا ہے۔ یہ بیس؟ کہاں سانپ کے منہ میں کوئی چیز ہے جس نے اس کے منہ کو بٹا کیا ہوا ہے۔ یہ بڑے جس اس کو مارا تو دیکھا وہ روٹی کا ایک کھڑا تھا جواس کے منہ میں کیا چیز کھٹنی ہوئی ہے؟ جب اس کو مارا تو دیکھا وہ روٹی کا ایک کھڑا تھا جواس کے منہ میں پھنسا ہوا تھا۔

پھر کسی بزرگ نے بتایا کہتم نے جوآ دھی روٹی کسی نقیر کو وے دی بتہاری موت کا وفت تو آج لکھا تھالیکن اللہ نے تنہارے اس صدیتے کی وجہ ہے تنہاری عمر میں برکت دے دی اور وہی روٹی کا کلوا کو یا اس سانپ کے منہ میں جا کر پھنس ممیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ کے راستے میں جوخرج کرتا ہے اس کی بلائیں اور مصیبتیں اس کے بدلے میں دور ہوتی ہیں۔

# ایک روپیخرچ کرنے پراجر:

عورتوں کو چاہیے کہ کھروں ہیں اس بات کو ڈئن ہیں رکھیں کہ اللہ کے راستے ہیں جو بھی خرج کر سکیں اگر کسی کی حیثیت ایک روپے کی ہے تو وہ اللہ کے ہاں اس طرح تیول ہوگا جس طرح کسی امیرآ دمی کا ایک لا کھروپیہ تیول ہوگا ہے۔اللہ تعالی انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں مقدار کوئیں دیکھتے۔

#### حسنِ نبيت پرنفذاجر:

ئی اسرائیل کا ایک آ دمی تھا۔اس کے دفت میں قبط پڑھیا۔لوگ پر بیثان ہیں حیران ہیں اب کیا ہے گا ؟حتیٰ کہ بھو کے مرنے لگ مکئے ، برا حال ہو گیا۔ایک آ دمی تھا، وہ اپنے گھرے لکلا۔ شہرے دور وہرانے بیں اس نے سنر کرتا تھا۔ وہاں اس نے ایک پہاڑ دیکھا، اس کے دل بیں صرف خیال آیا: کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا بیں شہروالوں بیں تقتیم کرویتا کہ سب کھانا کھالیں بھو کے ندر ہیں۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اللہ رب العزت نے نور آئیک فرشتے کو تھم دیا کہ میرے بندے نے استے خلوص کیا اللہ رب العزت نے نور آئیک فرشتے کو تھم دیا کہ میرے بندے نے استے خلوص کے ساتھ یہ نیت کی کہ اس کے نامہ آٹال میں اس پہاڑ کے برابر گندم صدقہ کرنے کا قواب لکھ دیا جا ہے۔

الله رب العزت بندے کی نیت کے اوپر فور آاجر فر مادیتے ہیں۔

# ﴿ معاف کرنے کی فضیلت

ای حدیث مبارکدیس دوسری بات ارشاد فرمانی گئ: (( و ما گاد الله عَبدًا بِعَبْدِ إِلَّا عَزَّةً))

''جو بندہ دوسروں کومعاف کرد ہاہے اس مُعافیٰ کے بدلے بیں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بوصادیتے ہیں''

#### جھکڑوں کی بنیا دی وجہ:

عام طور پردیکھا کمیا آگر کسی کے ساتھ جھکڑا ہوتو آ وی کا دل چاہتا ہے ہیں اینٹ
کا جواب پھڑے دوں۔ ایک کے بدلے دویا تیں کروں ، ایک گالی کے بدلے کئ کا ایاں دوں بھر حدیث پاک میں فرمایا حمیا: جو بندہ ووسروں کومعاف کرویتا ہے اللہ تنائی اس کے بدلے اس کی عزت میں اضافہ فرما ویتا ہے۔ بیعفو درگزر بڑی نعمت تنائی اس کے بدلے اس کی عزت میں اضافہ فرما ویتا ہے۔ بیعفو درگزر بڑی نعمت

، اگر آپ غور کریں عور توں کے جو گھروں کے جھٹڑ ہے ہیں ، ساس بہو کا جھٹڑا ، نند سے ساتھ جھٹڑا ، پڑوین کے ساتھ جھٹڑا ، آپس میں بہنوں کا جھٹڑا ، بھائیوں کا جھٹڑا ، تمام جھڑوں کی بنیا دی وجہ ایک دوسرے کے ساتھ غصہ اور دشنی ہوتی ہے۔اگر ایک نے کوئی غلطی کر بھی کی تو دوسرا اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی علیقالمتانی کا دسته مبار که نقی که دوسروں کی غلطیوں کوجلدی معاقب فر ما دیئے تتھے۔

نيي رحمت ماليني محمد عفوو درگزري مثاليس:

● ..... صدیث یاک میں آیا ہے کہ نی علیہ المالی ایک ورخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔آپ ٹاٹلیٹ نے تکواراٹ کا دی تھی۔ایک کا فراد حرکوآ لکلا کا فرنے دیکھا کہ اچھا موقع ہے۔ کیوں نہ میں مکوارا تھا لوں اور ان کوشہید کر دوں ۔ چنا نچیروہ آ مے بردھا اس نے تكوار باته من لے لى-الله تعالى في مجوب مالينيكم كوجكاديا - جيسے بى بى مائيكا جا مے تو

مَن يَهْنَعُكَ مِيِّى يَا مُحَمَّدُ

''اے محمرآ پ کوکون ہے؟ میرے ہاتھ سے بچانے والا'' آب الليكيم فرمايا: الله

نى عليه السلام كى زبان فيض ترجمان ميس وه تا جيرتنى كه اس كا فركه دل يراس كا ا تنااثر ہوا کہ وہ کا چنے لگا ،تکواراس کے ہاتھ سے پنچے کر گئی۔ نبی علینا لٹائیا کے وہ تکوار جو اس کے ہاتھ سے مری تقی آھے بڑھ کرا تھالی اور فرمایا:

((مَن يَمنعكَ مِنِي ))

''ابتم بتاؤتمهيں مجھے کون بچائے گا؟''

وہ منت ساجت کرنے لگا: آپ ملائیکم تو بزے الجھے اخلاق والے ہیں آپ دوسرول کومعاف کروینے والے ہیں ، آپ مجھے بھی معاف کرو بیجے۔ نبی نے اس وفت جان کراس وشن کومعاف کر دیا۔ جیسے ہی نی مان ایک نے مرمایا کہ بیس نے سینے معاف کیا اس کے ول پرالی تا تیر ہوئی کہ رام پرا اور کہنے لگا:اے اللہ کے تی من النائم آپ مجھے کلمہ پڑھا کرمسلمان بنا دیں تا کہ میر االلہ بھی جمھے معاف کردے۔ بی تو جان کر دشمن کوبھی معاف قرما دیا کرتے ہتھے۔

⊙.....نی مایظ ایتا جب فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے ۔ تو مکہ کاوگ اس وقت بوے پر بیٹان ہے کہ آج مسلمان فاتح بن کرآ رہے ہیں ۔ بیمکہ میں آئیں ہے۔ یہ مکہ وہی زمین ہے جہاں مسلمانوں کو مارا گیا۔ بلال دائی ہی کھسیٹا گیا۔ جہاں ان کو صورج کی دھوپ میں گرم رمیت کی چٹانوں پر رکھا گیا، جہاں ان کو کوڑے لگائے گئے، جہاں ان کو کوڑوں کو پھر تازہ کیا جہاں ان کے زخوں پر گرم پانی ڈالا گیا۔ جہاں ان کے پرانے زخوں کو پھر تازہ کیا جہاں ان کے برانے زخوں کو پھر تازہ کیا گیا۔ ان کے برانے زخوں کو پھر تازہ کیا گیا۔ ان کے جسوں کے گئی گئلا ہے کردیے۔ ان کوشعب ابی طالب میں کئی سال تک بھوکا بیاسا رکھا گیا۔ یہ وہ الیس آ رہے ہیں معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا معالم کریں گے؟ آج ہماری عز تیں بیا ال ہوں گی ، ہم سے یہ بدلے لیس ساتھ کیا معالم کریں گے؟ آج ہماری عز تیں پامال ہوں گی ، ہم سے یہ بدلے لیس میں کن کریہ بدلے چکا کیں گے۔

اس وقت مکہ کی کا فرعورتیں پریٹان تھیں معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہے گا؟
ہمارے خاوندوں کے ساتھ۔ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہے گا؟ یہ مسلمان آج اس شہر میں فاتح بن کرآ رہے ہیں جہاں ہم نے ان پرظلم کی حدیں تو ژوئ تھیں۔ جہاں ہم نے ان کو کمز در سمجھ کراس قدرظلم کی بچکی میں پیسا تھا کہ ان کا ایک ایک بندہ زخموں کی وجہ ہے بلہا الحمتا تھا۔ وہی آج فاتح بن کرآ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ رات مکہ کے لوگوں پر عجیب تھی۔

مسلمان مکہ میں واخل ہوئے تو نبی علینا کہا اسب سے آھے ہیں۔ جب آپ کا اللہ اللہ کہ میں واخل ہو ئے تاہیئی کا سرمبارک جھکا ہوا ہے۔ واخل ہور ہے تھے کہ میں واخل ہور ہے تھے تو سواری کی گردن کے ساتھ آپ کی پیشانی لگ رہی ہے اور آپ اللہ کے حضور شکر سے اور آپ اور فر مار ہے ہیں ۔

((الْحَمْدُ لِلْهِ وَحَدَةً نَصَرَ عَيْدَةً وَهَزَمَ الاَحْزَابَ وَحُدَةً))
"ال ايك الله كاتعريف ہے جس في اين بندے كى مدد كى اور ايك في سب جماعتوں كو كست دى"

چنا نچا ہے۔ آکھوں میں شکر کے آنوں جی اسے مکہ میں وافل ہوئے۔ عابری ہے۔ آکھوں میں شکر کے آنوں جیں۔ اے اللہ یہ وہی کعبہ ہے جہاں سے لوگوں نے جھے نکال دیا تھا۔ جھے وہاں رہنے کی اجازت نہتی۔ آج تو واپس جھے کس شان کے ساتھ لا رہا ہے؟ میں تیری نہتوں کا شکرا واکرتا ہوں۔ چنا نچہ سلمان جب داهل ہو گو کہ کے لوگ جیران تھے، پید نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہے گا؟ رات ہوئی سارا ون گزرگیا مسلمان عمرہ کے اندر مشغول ہیں۔ کوئی طواف میں مشغول ہے، کوئی عبادت میں مشغول ہے، کوئی عبادت میں مشغول ہے۔ لوگوں نے کہامکن ہے یہ جنگی چال ہو کہ رات کے منتظر ہوں۔ جب رات کا اند جیرا ہوگا تو یہ ہمارے تو جوانوں کے گلوں پر تلوار میں چلا کیں ہے۔ پھر ہماری دیٹیوں کی عز تیں اور چیس، کمانے کو بی نہیں جا ہماری دیٹیوں کی عز تیں لوئی جا کیں گے۔ معلوم نہیں کیا کہ ام چگا؟ نیند میں اور چیس، کمانے کو بی نہیں جا بہتا ، مکہ کے ہم گھر میں پر بیٹائی ہے۔

نی علیہ النہ اللہ کے طرف سے اعلان ہو گیا جو مجدیں یا گھریں بیٹھارہے گاوہ امن میں ہے ، جو الوسفیان کے گھریں آ جائے وہ امن میں ہے۔ جو گھرسے ہا ہرنہ نکلے وہ گویا امن میں ہے۔ جو گھرسے ہا ہرنہ نکلے وہ گویا امن میں ہے۔ جو گھرسے ہا ہرنہ نکلے وہ ہوں گی یا تیں ہول کہیں ایسا نہ ہو کہ بیدرات کے منتظر ہوں اور رات کو یہ ہم سے اپنی و شمنیوں کے بدلے لیس ۔ چنا نچہ رات آ مئی اب مکہ کے لوگ انتظار میں ہیں اپنے درواز وں کی بدلے طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ شایدا ہوگی آئے گا ہمارے درواز وں کو تو رہے گا محربا ہے کو توں کو بال کرے گھر باپ کو تل کرے گا ، اور ان کی میٹیوں کی مزتوں کو پامال کرے گا۔ مرحشا کی نماز ہو چی ، دیر ہوگئی کوئی ان کی طرف آئیس رہا۔ مکہ کے لوگ ایک

ایک کرکے باہر نکلے۔ایک دوسرے سے پوچھے ہیں کہ بیسلمان کہاں ہیں؟ کی نے کہا کہ وہ تو بیت اللہ شریف کے اندر ہیں۔ چنا نچہ وہ آکرمکا نوں کی چھتوں سے دیکھنے لگ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی چر اسود کو بوسے دے کر رور ہا ہے ، کوئی مقام ایرا ہیم پہ تجدے ہیں رور ہا ہے ، کوئی طواف کرتے ہوئے رور ہا ہے ، کوئی نقل فما ذیں پڑھتے ہوئے رور ہا ہے ، کوئی قرآن مجید پڑھ کررور ہا ہے ۔ مسلمانوں پر بجیب کیفیت پڑھتے ہوئے رور ہا ہے ۔ مسلمانوں پر بجیب کیفیت مقی وہ تو اللہ کے کھر ہے ، کھٹرے ہوئے تھے، آج وہ اپنے رب کومنا رہے تھے اس کا شکرا داکر رہے تھے۔ وہیا نے بھی ایس فتح کرنے والی آرمی نیس دیکھی ہوگی جواللہ کی عیادت ہیں سر بھی وہے۔

مکہ کی عور تنس جیران ہیں کہ ان مسلمانوں کوآج کیا ہواہے؟ کہ آج بیاس طرح رور ہے ہیں۔ تب ان کو پینہ چلا کہ ان کے دلول ہیں اللہ کی محبت انتی ہے کہ انہوں نے ایسے مالک کے سامنے شکر کے آنسو بہائے ،اس کی عبادت کی اس کے سامنے اس کا شکرا داکیا۔

اس کے بعد جب آگلی صبح ہوئی تو مکہ کی عور نئیں انتظار میں ہیں کہ معلوم نہیں اب جارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا ؟ اب اللہ کے نبی کے پاس کا فرلوگ آئے ، انہوں نے کا قروں سے بوجیما: بتائ تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے گئے کہ ہم وہی کہتے ہیں جو یوسف ناپڑی کے بھائیوں نے کہا تھا۔

﴿ لَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ (اليوسف: ١١)

"واقع الله نے آپ کور جے دی ہم پر اور ہم غلطی پر ہے۔ ہم نے آپ کے
ساتھ بہت زیاد تیاں کی''

اللہ کے مجوب نے فرمایا: جب تم نے اپنی غلطی کوشلیم کرلیا تو اب میری بات بھی سن لو، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف مایٹیلانے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

#### ﴿ لَا تَثُويُبَ عَلَيْتُكُمُ الْيَوْمَ ﴾ ''جاوَآج مِيں نے تبہاری سب فلطیوں کومعا ف کرویا''

ونیانے ایک عجیب منظرو یکھا۔ مکہ کی عورتیں پھوٹ پھوٹ کررو پڑیں ہم کیا معجمتی تغیس کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور انہوں نے معانی کا فیصلہ کر دیا۔ چنا نچہ لائن لگے گئی کلمہ پڑھنے والوں کی ۔انٹد کے محبوب نے ان کومعاف کر کے ان کے دل جیت ليے۔الله كے محبوب بيٹے ہوئے ہيں ،لوك اسلام قبول كر كے مسلمانوں كے صف بيس شامل ہورہے ہیں۔اللد کے محبوب نے ہمیں بیسبتی وے دیا کہ دیکھو!اس سے زیادہ س کواذیتیں پیچ سکتی ہیں؟ جو جھے لوگوں نے پہنچائی تمریس نے لوگوں کومعان کر دیا۔اس کے بدلے بیں اللہ نے لوگوں کو اسلام کی تعت بھی دی اوراس کے بدلے اللہ نے مسلمانوں کوعز تیں بھی دیں۔حدیث یاک میں آتا ہے:جوانسان اللہ کے لیے کسی کومعاف کرویتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے کی عزت میں اضافہ کرویتا ہے۔ ہمارے آپس کے زیادہ جھکڑ ہے صرف ای مجہسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی بات برواشت نہیں کرسکتے ، کسی کی کوتا ہی برداشت نہیں کرسکتے ، ہمیں جا ہیے کہ ہم اللہ کے لیے اس کومعاف کر دیا کریں تا کہ اسکے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری کوتا ہیوں کومعاف کر دے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو اس سے بہت بڑھ کے مثالیں پیش کردیں۔

# دلول كى كشتى الٹ گئى:

ایراہیم بن ادھم میں ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ایک مرتبہ بیٹے ہوئے تھے کہ قریب سے ایک مرتبہ بیٹے ہوئے تھے کہ قریب سے ایک نوجوانوں کی جماعت گزری وہ کہیں دریا میں جاکر کپئک منانا چاہجے تھے۔ انہوں نے ایک بوی کشتی بک کروائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب وہ گزرنے گئے تو انہوں نے ایک بوی کشتی بک کروائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب وہ گزرنے گئے تو انہوں نے کہا: اس بوڑھے کو بھی ساتھ لے لوے ہم اس کے ساتھ نداق کرتے رہیں

کے اور اس طرح ہمارا وفت خوش کپیوں میں گزرے گا۔ چنانچہان میں سے ایک نے ان کو باز وں سے پکڑلیا۔حضرت ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہاں پہنچے۔جب وہ محشتی میں بیٹھ مکھے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہنسی غداق کر تا شروع کر دیا جتی کہان میں سے ایک اٹھ کرآیا۔جب کوئی لطیفہ سنا تا تو ان میں سے جواچھا لطیفہ ہوتا لوگ اس وقت حضرت کے سر پرتھپٹر مارتے اور وہ آپس میں بینتے تھپٹران کے سر پر ملکتے رہے اور حصرت خاموش بیٹے رہے ۔ لوگ بار باران کوتھپٹر مار رہے ہیں، پریشان کررہے ہیں،ان کو ذکیل کررہے ہیں تکرابرا ہیم بن ادھم میشانیہ کی رضا كيليج خاموش بينه موسرة بين كافي دير كزر كي ، انهول في ايك ولى الله ك ساتھ برتمیزی کی ۔ جب اس طرح برتمیزی کی جائے ،اس کے دل کو ایذاء کہ بچائی جائے تو الله رب العزت كوجلال آتا ہے۔ چنانچہ الله رب العزت نے ابراہیم بن اوھم میشلہ کے دل میں الہام فرمایا۔اے میرے ابراجیم! بیلوگ تیرے اتنے ناقدرے ،اندھے تیرے ساتھ بیہ معاملہ کررہے ہیں ، اگر تو دعا مانگے تو میں کشتی الث دول ، تا کہ ان سب كوغرق كرديا جائے - جب بيالهام ہوا تو ابراہيم بن ادهم ميشانيا نے فوراً ہاتھ الثمائے اور دعا ما تکفے کئے:اے اللہ! جب آپ کھھ الثنا ہی جا ہتے ہیں تو اس کشتی کو شہ الشے بلکہ ان نو جوانوں کے دلوں کی کشتی الث دیجئے۔ تا کہ ریبھی تیرے نیک اور برگزیده بندوں میں شار ہو جائیں ۔ چنانچیان کی دعا قبول ہوئی اور کشتی میں جتنے لوگ تنے ان سب کواللہ رب العزت نے اپنے اولیاءاللہ میں شامل فر مالیا ۔ تو دیکھیے ۔اللہ والوں نے کس طرح لوگوں کومعاف کر دیا اور اس کے بدلے اللہ رب العزت ان کو کیسی کیسی تعتیں عطا فرمائیں ؟ انسان جب سی کی غلطی کومعاف کر دے تو اس کے بدلے اللہ دب العزب اس کی عزیت ہیں اضافہ فرما دیتے ہیں۔

# ﴿ تُواصَعُ اختيار كرنے كى فضيلت

اورتيسرى بات ارشادفر ماكى:

((مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ الله))

" جواللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ نتعالیٰ اسے بلند فریا ہے ہیں''
اور جو بندہ اللہ نوب العزت کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ نعالیٰ اس کے
بدلے اس کی عزت ہیں اضافہ فرماد سیتے ہیں اور اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔
تواضع کہتے ہیں: اپنے آپ کوچھوٹا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھنا،
پیمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔

چنانچہ جس نے اللہ رب العزب کے لیے تواضع اختیار کی اللہ تعالی ایسے انسان کو بلندیاں عطافر ماتا ہے۔ اور جے اللہ رب العزب بلندی عطافر ماتا ہے اس کی عزب کو پھرکو کی روک نہیں سکتا۔ لوگ جنتی مرضی کوششیں کریں ،اس انسان کو بینچ گرانے کی اس کی عزب گھٹانے کی جے اللہ رب العزب عز توں کے فیصلے وے دے وی کوئی آدی اس کی عزب گھٹانے کی جے اللہ رب العزب عز توں کے فیصلے وے دے وی کوئی آدی اس کو دنیا کے اندر ڈلیل نہیں کرسکتا۔

# عزتوں کے فیصلے:

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان ونیا میں جھوٹی عزین ڈھویڈتا پھرتا ہے۔
عورتیں بھی ہیں شایدہم فلال کپڑے پہن لیس گی تو ہماری بدی عزیہ ہوگی، زیور
پہن لیس گی تو بدی عزیہ ہوگی، اچھا مکان ہوگا تو بدی عزیہ ہوگی، اچھی گاڑی ہوگہ تو
بدی عزیہ ہوگی۔ ان چیز وں سے عزیمی ملتی ۔عزیہ تو نیکو کاری سے ملتی ہے،
پر ہیز گاری سے ملتی ہے، عبادت سے ملتی ہے۔ جس نے اپنے پر وردگار کے سامنے
عزیہ بالی، پھر الندرب العزیہ اس کو دنیا ہیں عزیمیں ویتا ہے۔ اس کے لیے عزیوں کا

فیصلے ہو جاتے ہیں ، بلکہ اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرما تا ہے۔ یہ دین وہ لنہت ہے جس رعمل کرنے کی وجہ سے انسان کوعزت کی ۔ صحابہ کرام ٹڑاڈڈٹر کی زندگی کو رکیسیں! اولیا ءاللہ کی زندگی کو رکیسیں! کہ کس طرح انہوں نے دین پرعمل کیا ۔ حتی کہ ان کے درواز ہے پروفت کے وجیرانگا درواز ہے پروفت کے وجیرانگا دیتی تھے ، دنیا مال و دولت کے وجیرانگا دیتی تھی اور دہ آتھ اٹھا کر میں و کیستے تھے ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کوعز تیں عطا فرما کیں ۔

اگر جمیں اس حدیث پاک کی نتنوں ہا توں پڑل کی توفیق نعیب ہوجائے تو بیٹی بات ہے کہ جماری زندگی نیکی پر گزرے گی۔ جمیں جا ہے کہ ہم نبی طائی ہے اس فرمان کو ابنی زندگی میں لاگوکرنے کی کوشش کریں۔ تا کہ انٹدرب العزت جمیں عز تنیں وے۔

دین برهل کیسے بوسکتا ہے:

اب دین پڑھل کیسے ہوسکا ہے؟ اس کے لیے پہلے علم پڑھنا اور اس پڑل کرنا۔
علم پڑھنا سب سے پہلا قدم ہے اور پھرعلم پڑھل کرنا دوسرا قدم ہے۔ اس کے لیے
عام طور پر بچیوں کوقر آن مجید کی تغییر پڑھا تا، صدیت پاک پڑھا تا، تاکہ بچیوں کودین کا
پینہ چل سکے اور وہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزار سکیں۔ تو اس کے لیے عام طور
پراداروں میں بھی کورس کروائے جاتے ہیں۔

# غنیمت مجھزندگی کی بہار:

الله تعالى قرآن مجيد ميں ارشا وقر ماتے ہيں۔

﴿ وَ أَمَّا مَنُ حَافَ مَعَامَ رَبِّعٍ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَالَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُولى﴾ (النُّزِعات: ٣٠-٣١)

"اورجوكوكي البيغرب كسامن كمر اجون سے در ااور اس في اب آب

کوخواہشات نفسانی میں پڑنے سے بچالیا اللہ نعالی اس انسان کو جنت ماویٰ عطافر مائیں سے''

د نیا کے اندراگر انسان نیکی کے نتج بوئے گا تواہے آخرت میں نیکی ملے گی اور اگر گتا ہوں کے کانٹے بینچے گا تو آخرت میں اسکو کا نیٹے ملیں تھے۔

.....دنیا میں اگر کوئی انسان کیکر کا در خست یوئے تو اس کے اوپر سیب تہیں گئتے ادر اگر کوئی سیب کا در خست بوئے تو وہ بھی کیکر کا در خست تہیں بن سکتا۔ و نیا میں جو ج یویا جا تا ہے وہی انسان کو کچل ملتا ہے۔

آج اپٹی زندگی کے دفت کوفنیمت سیجھتے ہوئے تیکیوں کے نتیج پولیں۔ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر لیس ،اپنے نامہُ اعمال میں ہم نیکیوں کو اکٹھا کر لیس یوبہ کے ذربیعے سے گناہ اپنے پروردگار سے پخشوالیں۔

نوبه کا دروازه کب بند ہوتا ہے؟

الله رب العزت نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا۔ دو کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تو بہ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔

ایک توبیانسان پرموت کی کیفیت طاری ہوجائے اوراس کا سانس ا کھڑ جائے ، سانس کے اکھڑ جائے پرتو بہ کا درواز ہ بند کردیا جاتا ہے۔

دوسرا بھر قیامت کے نزدیک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند کردیں سے۔اس سے پہلے پہلے جوانسان اپنی زعر کی ہیں کے انو بہر لیتا ہے ماللہ رب العزت اس کے کنا ہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔

رب كريم كي حيابهت:

احادیث میں اس کے کتنے ایسے واقعات ہیں جن کو پڑھ کر انسان جیران ہوتا

ہے۔ربید کریم چاہتے ہیں میرے ہندے اپنے گنا ہوں سے معافی مائٹیں ، ہیں ان کے گنا ہوں کو معاف کر دوں ۔اللہ رب العزت کے گنا ہوں کو معاف کر دوں ۔اللہ رب العزت برنے رجیم ہیں وہ بڑے کریم ہیں۔ جتنا ایک ماں کے دل میں اولا دکی محبت ہوتی ہے۔اگر ستر ما دُں کی محبت کو جمع کریں تو اللہ رب العزت کو اس ہے بھی زیادہ اپنے پندوں سے بھی ترین تو اللہ رب العزت کو اس سے بھی زیادہ اپنے پندوں سے بھی ترین تو اللہ دب العزت کو اس سے بھی ترین دیا دہ اپنے پندوں سے بھی ترین تو اللہ دب العزت کو اس سے بھی ترین تو اللہ دب العزب کو اس سے بھی ترین تو اللہ دب العزب کو اس سے بھی ترین تو اللہ دب العزب کو اس سے بھی ترین تو اللہ دب العزب کو اس سے بھی ترین تو اللہ دب العزب کو اس سے بھی ترین کی بھی ترین کو اس سے بھی ترین کے بھی ترین کو اس سے بھی ترین کی ترین کو اس سے بھی ترین کی ترین کو اس سے بھی ترین کو اس سے بھی ترین کو بھی ترین کو اس سے بھی ترین کو اس سے بھی ترین کو بھی تری

#### س کنا ہوں کو دھونے کا وقت:

آپ ماں کی مثال کو د کیے لیجیے۔اس کواسینے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ایک ماں ہے اس کے بیٹے نے کوئی غلطی کرلی۔اب بیٹا سامنے آسمیا اس نے معافی مانگ نی ماں معاف کر دیتی ہے۔ ماں کا دل بہت دکھا ہوا ہے ،وہ بہت ناراض ہے ، بیٹا آعمیا ،اس نے آکر یا وَل بکڑ لیے ، مال معاف کرویتی ہے۔اگر مال اور زیادہ دکھی تھی اوراس نے بیروعدہ کیا تھا کہ میں بیٹے کومعاف نہیں کروں گی ، یہی بیٹا اگراحساس كرليتا ہے، مال كے سامنے آجاتا ہے اور مال كے سامنے آكر معافى ما تكتا ہے۔ مال ا تكاركررى ہے، بينا معافى ما تكتاہے۔ مال ا تكاركرتى ہے، كہتى ہے: كھے جيس معاف كرول كى ، أ ، بى بچدرو براتا ہے اس كا ايك تا نسوكرتا ہے ، مال كے ووآ نسوكر جاتے ہیں ۔ ماں اپنے بیچے کوروتانہیں و کم کے سکتی۔ مال جتنا سخت دل کر چکی تھی اب جیٹے کے آ نسوؤں کوکون دیکھے؟ آخر اس کے ول میں ممتا کی محبت ہے، وہ مال ہے، وہ اسپنے مینے کوروتا نونہیں دیکھ سکتی ۔ مینے کی آئے ہے آنسونکلاء اس نے مال سے معافی مانگی ، ماں سب باتیں بھول جاتی ہے اور کہتی ہے: میرا بیٹا تو روٹبیں !وہ اس بیٹے کے آنسو یو نچھنے لگ جاتی ہے۔ کہتی ہے: میں تخفے روتانہیں دیکی<sup>سکتی ،</sup> جامیں نے تخفے معاف کر ر با یہ تو جس ماں ہے دل میں اولا د کی اتنی محبت ہوالیں ستر ماؤں کی محبت کوجع کریں الله رب العزت كوبند سے اس سے بھى زيادہ محبت ہے۔

لبندا جب کوئی بندہ اللہ تعالی کے سامنے دائمن پھیلا کر بیٹھتا ہے اور معانی ما تکا ہے تو اللہ دب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر بندے کے اور بزے گناہ تنے وہ اینے ول میں شرمندہ ہوتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اور بزے گناہ ہتے بندہ اگر آ نسوؤں کے ساتھ رو پڑتا ہے ، اللہ کے سامنے معانی ما تک لیتا ہے ، عہد کر لیتا ہے ، دب کریم امیری فلطیوں کو معاف فرما! آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی گزارون گا۔ اس بندے کی آٹھوں ہے آ نسونطتے ہیں ، نیخ بیس کرتے بلکہ اس کے نامدا ممال کے گنا ہوں کو دھوتے چلے جاتے ہیں ۔ آج وقت ہے اپنے گنا ہوں کو آ نسوؤں سے دھولیجے! ایسانہ ہو یہ گنا ہوں کے آنا وال کے انبارا کھے ہوتے چلے جائیں اور قیا مت کے دن کی شرمندگی اٹھانی پڑجا ہے۔

رب کریم نے وعدے قرمالیے۔ بیرا بندہ معانی مائنے گاتو ہیں اس بندے کو معانی دے ووں گا ،اگر چاہوں گاتو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں سے تبدیل کر معانی دے ووں گا ،اگر چاہوں گاتو اس کے گناہوں کو این کی نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ان محفلوں ہیں اسپنے گناہوں کو یا دکر کے رب کریم سے معافی مانگ کیجیے۔ وہ رب کریم چاہتا ہے میرے بندے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ قرمایا:

﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا﴾ (الزمر:٣٠)

"مفرما دیجیے: اے میرے بندو! جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں برظلم کرلیا ہتم اللہ کی رحمت سے ناامیدنہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کومعاف سرنے وال ہے'

اے پروردگار! قربان جائیں تیری رحمت پر آپ ایٹے محبوب کو تھم دے دیں میں میرے بندوائم میری رحمت سے نا امید نہ ہوتا۔ جب تم معافی مانگو سے آبار (C 14111-14 )(3138-33(100))(318-33-33) (C (C) 14111-15)

تہارے گناہوں کو معاف کردوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی ہاتھیں مدد
تاکہ رسید کریم ہمارے گناہوں کو معاف کردے اور آئندہ ہمارے ساتھ اپنی مدد
شاملِ حال قرما دے۔ ہمیں برائی ہے بچا کرنیکی کمانے والا بنائے۔ ہمیں ایمانی
قرآنی اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق نعیب فرمادے۔ جس رب کریم نے دنیا
سی ہمیں رزق دیا ، عزتیں دیں بصحت دی ، وہ رب کریم ہمیں آخرت کی منزلوں میں
ہمی آسانی کے ساتھ کا میاب و کا مران فرما دے۔

ہماری آج کی محفل میں جو دعا کمیں مانگی جا کیں گئی ، الند تعالی ان کو قیول فریا کر و نیاوآ خرت میں ہماری سعادت کا فیصلہ فرمادے (آمین)

وَ اجِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ







# هما شرت کے سنہری اصول معاشرت کے سنہری اصول

الْحَمُدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصَطَغَىٰ امَّا بَعْدُا فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ ( بسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْمِ ( اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِمْمِ ( اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِمْمِ ( المَرانِ ١٩٠)

وقال تعالىٰ في معامر أحر

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُةِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وَكُوا الصَّلِحُةِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وَكُاكِهِ (مريم: ٩٧)

وَ قَالَ الرَّسُولُ النَّالِيُّهِ

﴿﴿الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَ يَهِمَ ﴾﴾ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ۞وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَوِّيناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَوِّينا مُحَمَّدٍ وَيَارِكُ وَسَلِّمْ

دلول کوجوڑنے والی چیز:

الله رب العزت نے اس کا نکات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی نہ کسی تغیری چیز کو بنا یا ہے۔ مثال کے طور پر دوا پیٹوں کو جوڑنا ہوتو الله رب العزت نے اس کیا ہے۔ مثال کے طور پر دوا پیٹوں کو جوڑنا ہوتو الله رب العزت نے اس کے ذریعے دوا پیٹوں کو جب آپ جوڑ دیں مجے تو اینٹیں کیک جان ہوجا کیں گی ۔ کیکن اگر آپ کا غذے دوکلڑوں کو جوڑنا چاہیں تو سینٹ کا م نہیں آئے گا ، گلوکا م آئے گی ۔ آپ گلوکوا پلائی کریں تو کا غذے دوکلڑے کیجان ہوجا کیں سے نے۔ اگر آپ کیڑے کے دوکلڑے کیجان ہوجا کیں ہے۔ اگر آپ کیڑے کے دوکلڑوں کو جوڑنا ہوتو وہاں گلوہی کا م نہیں آئے گی ، سینٹ

﴿ لَوْ أَنْفَعْتَ مَا فِي الْكُرْضِ جَمِيعًا - مَا اللَّفْتَ يَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ يَيْنَهُمْ ﴾ (الانفال: ٢٣)

''اگرآپ زمین کے سارے خزانوں کوخرچ کر دیتے تو آپ ان لوگوں کے دلوں میں الفتیں پیدائییں کر سکتے متھے۔ بیتو اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔''

تو دین محبوں کو پیدا کرتا ہے ، دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ للذا جوشف بھی وین پڑمل کرنے والا ہوگا۔ آپ خور کریں اس کو ہر دومرے دیندار کے ساتھ ایک فطری محبت ہوگی ۔ اگر کہیں کی اور کوتا ہی نظر آئے تو آپ فورا سمجھ بیجے کے عمل میں کہیں نہ کہیں کوتا ہی موجود ہے ۔ اگر دین پرعمل ہوتا تو دلوں میں الفتیں ہوتیں ، ہمدردی ہوتی۔ چٹانچے بیددین اسلام محبتیں پیدا کرنے والا دین ہے۔ قرآن مجیدیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحُمْنُ وَدًّا ﴾ (مريم: ٩٧)

'' ہے شک وہ لوگ جوا بمان لائے اگر وہ نیک اعمال کریں سے تو اللہ رب العزبة ان کے دلوں میں تحبیتیں بھردیں ہے۔''

# اسپے او پر خیر کوغالب کرنے کا تھم:

الله رب العزت نے فرشتوں کونور سے پیدا کیا ، جنوں کو الله رب العزت نے گئے سے پیدا کیا۔ اب جوفر شخے ہیں وہ سرایا خیر ہیں ، جوشیطان ہے وہ سرایا شر ہے اور جوخیرا ورشر دونوں کا مجموعہ ہیں وہ سرایا خیر ہیں ، جوشیطان ہے وہ سرایا شر ہے اور جوخیرا ورشر دونوں کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے ، شر بھی ہے ۔ لیکن تھم سے ملا:
میر سے بندو! تم اپنے او پر خیر کو عالب کروا وراپنے شر سے لوگوں کو بچا ؤ ۔ چنا نچا نسان کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ ویہ بن جاتا ہے۔ دنیا کے نیک ترین انسان کو بھی برا ماحول مل جائے تو سنور نے کے چانس موجود ہیں ۔ اگر دنیا کے برترین انسان کو نیک ماحول مل جائے تو سنور نے کے چانس موجود ہیں۔ شریعت نے کہا: اچھا انسان وہ ہے جس کے جائے تو سنور نے کے چانس موجود ہیں۔ شریعت نے کہا: اچھا انسان وہ ہے جس کے او پر خیر غالب ہو۔ چنا نچہ شریعت نے ایک تھمب رول (بنیا دی اصول ) بتا دیا وہ او پر خیر غالب ہو۔ چنا نچہ شریعت نے ایک تھمب رول (بنیا دی اصول ) بتا دیا وہ کیا؟ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ارشا وفر بایا:

((تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ)) " دوسر بے لوگوں كوتم البيخ شركے بچاؤ"

#### مسلمان كى تعريف:

چنانچہ حضور نمی کریم مظافی نے مسلمان کی جو Defination (تعربیف) کی۔ وہ بیتھی ۔''مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ووسرے مسلمان سلامتی ہیں ہوں۔''

(﴿ ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِمُ))

نہ زبان سے ان کوکوئی تکلیف پہنچے ،نہ ہاتھ سے (فعل سے) کوئی تکلیف پہنچے۔ گویاز بان اور ہاتھ دونوں سے ہم دوسرے مسلمان کو تکلیف نہر پہنچا کیں۔اگر اار سے اندر میصفت موجود ہے تو ہم مسلمان میں ورندتو ہم مسلمان کی تعریف پر ہی یورانہیں از تے۔

### زبان کو ہاتھ سے مقدم کرنے کی حکمت:

اس میں شریعت نے زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہیں۔

اس کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے مواقع کم ہوتے ہیں اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے مواقع زیادہ ہیں۔ایک لفظ ہی بولنا ہوتا ہے ایسالفظ بولا کہ اسکلے کا دل ہی ٹوٹ گیااس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔

ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو طافت در ہونا ضروری ہے کیکن زبان سے
تکلیف تو کمزور بھی پہنچاسکتا ۔ کوئی طعنہ وے دیایا کوئی ایسی بات کردی کہ اس کے دل
میں غم چھا گیا۔ پھر ہروفت تو انسان دوسرے کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتا۔ لیکن
زبان کی تکلیف تو جب جا ہے پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے قریب ہونا بھی ضروری نہیں
ہے۔ ہاتھ سے تکلیف وینی ہے تو جس کو دین ہے وہ پاس ہوگا تو تکلیف دیں گے۔

کیکن زبان سے تکلیف و بینے کے لیے تو پاس ہونا ضروری نہیں کی محفل میں بات کر دی فون پہ بات کر دی اسکلے نے جب سنا تو اس کا دل برا ہو عمیا کہ دیکھواس نے میرے متعلق کیا (Comments) کلمات کڑھکا دیئے۔

چنانچہ ہاتھ سے انسان دوسرے کو جوزخم لگا تا ہے وہ پھر بھی بھر جاتے ہیں۔لیکن جوزخم زبان سے لگتے ہیں وہ نہیں بھرا کرتے ۔ ۔

ضرب المثل ہے:

''ہاتھ کا زقم بھرجا تا ہے لیکن زبان کا لگا زخم بھی نہیں بھرتا'' جمیشہ تا زہ رہتا ہے۔اس لیے نبی علیظ فی آئے سے زبان کا تذکرہ پیہلے فر مایا اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں فر مایا۔ارشا دفر مایا:مسلمان وہ ہے:

''جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔'' دوسرے مسلمان سلامتی ہیں ہوں ، ان کی جان محفوظ ان کا مال محفوظ ان کی عزشہ آبر ومحفوظ ہو۔ایبالفخص مسلمان کہلانے کا حق دار ہے۔اس پرمسلمان کی تعریف پوری آتی ہے۔

#### انسان، جانوروں ہے بھی بدتر کیسے؟

اگرہم غور کریں تو ہم آج اس بیں بہت آ سے نکل چکے ہیں۔ کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والے بھائی کو دکھ دے دیتے ہیں ، پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اس لیے تو کہا ممیا کہ ایسا بندہ جانور ول سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ علمانے اس کی وجہ کھی کہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ علمانے اس کی وجہ کھی کہ جانوروں ہے۔ کیوں؟ علمانے اس کی وجہ کھی کہ جانوروں ہے۔ کیوں؟ علمانے اس کی وجہ کھی کہ جانوروں ہے۔ کیوں؟ علمانے اس کی وجہ کھی

ایک بکری، گائے بھینس۔ بیا پی ضرورت کے لیے بھی دوسرے کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ بھینس کواگر پیاس لگی ہوگی تو میزبیں ہوگا کہ دوا ہے ساتھ والی بھینس کوککر مارنی شروع کردے گی۔اگراس کو پیاس لگی ہے تو بھی کھڑی ہے آگر بھوک تھی ہے تو مجھی کھڑی ہے۔ بیجانوروں کی سب سے اعلیٰ تتم ہے۔

ایک ان کی دوسری قتم ہے جیسے شیر ، چیتا دغیرہ ۔ان کواگرا پی ضرورت ہوتو پھر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں ۔شیر کو بھوک کی ہوگی تو دوسرے جا تور کو مار کھائے گاجب پیٹ بھرا ہوگا تو پرواہ ہی نہیں ہوگی۔

ہم نے ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے شیر کے بالکل چھسات میٹر پر
ایک امپالا دیکھا۔ ہرن کو کھڑا دیکھا تو ہڑی جیرت ہوئی ،میرے ذہن میں تو کوئی اور
تصورتھا۔ میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ امپالا اتنا قریب ہے اورشیر جاگ
بھی رہا اور اسے کہہ پھوئیس رہا۔ اس نے کہا کہ اس نے پہلے شکار کیا ، اب اس کا پیٹ
بھرا ہے ، جب تک اسے بھوک نہیں گے گی ہے کی کو پھوئیس کے گا۔ چنا نچے شیر کا جب
بید بھرا ہوتو اس کے پیٹ پر اگر چوہا بھی ناچنا پھر نے تو وہ چوہے کو بھی پھوئیس کہتا۔
بیٹ بھرا ہوتو اس کے پیٹ پر اگر چوہا بھی ناچنا پھر نے تو وہ چوہے کو بھی کہتے ہیں کہتا۔
بیٹ بھرا ہوتو اس کے پیٹ پر اگر چوہا بھی ناچنا پھر نے تو وہ چوہے کو بھی کہتے ہیں کہتا۔

اور جانوروں کی ایک تیسری قتم ہے۔ سانپ اور پچھو ہیں، ان کا کام ہوتا ہے دوسر کے تکلیف پہنچا تا اور ان کا اپنا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مثلاً بچھو جو کا شاہے تو کون کی اس کی بیاس بجھتی ہے؟ نہیں، عادت ہے کون کی اس کی بیاس بجھتی ہے؟ نہیں، عادت ہے کا شنے کی۔ البندا آپ بچھو کو دیکھیں لکڑی کے پاس ہوگا تو اسے ڈیٹ لگائے گا، ویوار کے پاس ہوگا تو اسے ڈیٹ لگائے گا، ویوار کے پاس ہے تو اس کوڈیٹ شرور کے پاس ہے تو اس کوڈیٹ شرور مارے کا کی دم پر آپ ہا تھور کھیں ہے وہی آپ کو جواب دے گا۔ تو انسان جب اخلاقی طور پر کی دم پر آپ ہا تھور کھیں کے وہی آپ کو جواب دے گا۔ تو انسان جب اخلاقی طور پر گرتا ہے تو وہ اس قتم کا جا تو رہن جا تا ہے۔

ووسرے کو تکلیف پہنچا تا ہے اور الٹا اس کے اوپر خوشیاں منا تاہے۔مثال کے

طور پر: آپ نے عورتوں سے سنا ہوگا کہ بیں نے بھی الیں بات کی کہ گھر جا کر جلتی رہی ہوگی۔اب خوش ہور ہی ہے کہ بیس الیں بات کرآئی کہ وہ گھر جا کر جلتی رہی ہوگی۔تو ہم دوسروں کو دکھ وے کر اس پر الٹا خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اپسے اوموں کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا۔

اچھاانسان وہ ہے جواسیے شرسے دوسروں کو بچائے۔

این جان کا صدقه:

چنانچه ني على المالات ارشادفرمايا:

(﴿ فَكِأَنَّهَا صَدَّقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَغْسِكَ ))

" نیکی ہے کہتم دوسرے کواپیے شرے بچاتے ہو"

جواپے شرسے دوسروں کو بچاتا ہے وہ اس کی اپنی جان کی طرف سے ایک معدقہ ہے۔ دیکھیں:اگر کوئی مختص کچھ کہنا چاہتا ہے کسی دوسرے کواور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس رو کئے پراس کور کئے کا اجر دیا جائے گا۔اس نے جواپیے آپ کو مولڈ کیا تو بیراس بات کی علامت ہے کہ اس نے مجاہدہ کیا۔حالا تکہ اس نے پچھ کیا؟ مہیں۔ کیا حسن ہے دین اسلام کا!

کیا خوبصورتی ہے اس شریعت کی اسبحان اللہ!اب کسی کو تکلیف نہ پہنچانا کتنا آسان کام ہے۔نہ وفت خرج ہوتا ہے، نہ مال خرج ہوتا ہے، نہ محنت خرچ کرنی پڑتی ہے۔ بس ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچا کیس شریعت نے اس کو بھی تواب کہا، فرمایا:

(( فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ عَلَى تَغْسِكَ))

" بيتهارى جانول كى طرف سے ايك صدقہ ہے"

اب جب شریعت نے بیہ بات کہدوی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے انسان بن کر زندگی گزاریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہم سے کسی کو د کھ نہ پہنچے۔ ہروفت میہ چیز ہارے دل میں ہونی چاہیے کہ مسلمان کی Basic Definition (بنیادی تعریف) جسے نبی علیہ النہ اسے ڈیفائن کیا ہے مسلمان کواس پرتوجہ دینی چاہیے۔

ہمیں او فیجے مضامین سوچنے کی بجائے اپنی بنیاد کود یکھنا چاہیے۔اور بیدالیا کام
ہمیں او فیجے مضامین سوچنے کی بجائے اپنی بنیاد کود یکھنا چاہیے۔اس لیے کہ ال جل کر جوزندگی گزارتے ہیں تو ہمار سے
ہمیار کے ہمارے رویے کا ساتھ والوں پراٹر ہوتا ہے۔اگر ہم خوش اخلاق بن کر رہیں
گے تو ہمارے ساتھ والوں پراس کا اثر ہوگا۔ہم سویٹ بن کر رہیں گے تو ساتھ والے
ہمارے ساتھ رہنا، بولنا پیند کریں گے،ان کوراحت ہوگی ، تو ہم اللہ کے بندوں کے
لیے راحت جان بنیں ۔ وبال جان نہ بنیں ۔ شرتو ہم بندے کے اندر ہے، بس جوشر کی
لیے راحت جان بنیں ۔ وبال جان نہ بنیں ۔ شرتو ہم بندے کے اندر ہے، بس جوشر کی
لیس ، نہ خصہ بیس آئیں ، یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ پچھ کہتے کو جی چاہتا
لیس ، نہ خصہ بیس آئیں ، یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ پچھ کہتے کو جی چاہتا
ہے، گرید ہے کہ اس بات کوئن کر اس کا ول دکھ گا۔ ہم اس بات کوئہ کریں۔
ہیا ۔ اب قرااس کی مثالیں ہم و بچھتے جلے جائیں:

#### اولادكاروبية

ہم کھریں زندگی گزارتے ہیں۔ پچے والدین کو تک کرتے ہیں ، مال ہاپ کا ول وکھاتے ہیں۔ اب مال ہاپ کا تاخرچ کرتے ہیں؟ ان کے لیے کماتے ہیں۔ پہلے ان کو کھلاتے ہیں بعد میں فود کھاتے ہیں، پہلے انہیں پلاتے ہیں بعد میں فود پہنے ہیں، پہلے انہیں پلاتے ہیں بعد میں فود پہنے ہیں، پہلے ان کو سلاتے ہیں بعد میں فود سوتے ہیں۔ اور پچوں کا بیرحال کہ باپ سے اس طرح نفرت کرتا ہے۔ کیونکہ ابو پڑھنے کے طرح نفرت کرتا ہے۔ کیونکہ ابو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب کیا ابو کا بیرمطالبہ کوئی باپ سے الاقا ہے کا بیران ویکھا چاہتے

یں، جب کوئی فلطی کرتے ہوتو ابوآپ کو بتاتے ہیں ،گائیڈ کرتے ہیں۔ اب تمہارے
باپ سے زیادہ ہمدرو تمہارا کون ہوسکتا ہے؟ نوجوان اس چیز کونہیں سی محصتے ہیں ؛
امی ہمیں کھر سے نکلئے نہیں و بیتیں ۔ بھٹی ! امی کی بید ذمہ داری ہے ، آپ جس عمر ہیں ہو
اس میں آپ کا باہر نکلنا اور اس طرح دوستوں کے ساتھ ملنا ، بیٹھنا بیآپ کی زندگی کو
مرباو کر کے رکھ دے گا۔ گر مال باپ بچوں کو جو بیر تربیت سکھاتے ہیں اس لیے ان کو
والدین اسے نہیں گئے ۔ ان بچوں کو اس عمر میں پڑھنے کے سواہر چیز اچھی گئی
ہے۔ چنا نیے ان کی زندگی ہر باد ہوجاتی ہے۔

ی بوٹی کی بات ہوتی ہے۔ ماں کے کوئی کام کہاادھرسے سناادھرسے نکال دیا۔
الوی بات کو، بڑے ہمائی کی بات کو Ignore (نظرائداز) کردیا۔اولاد ماں باپ کو لئیف و بی ہے مالاتکہ ماں باپ کتی حبت سے اولاد کو پالے ہیں۔ بھی والدین آکر کہتے ہیں: حضرت ادعا کریں یہ بچ بس ، ہر پچدافلاطون بنا ہوا ہے۔ تو بچوں کو یہ بات سمجمائی پڑتی ہے کہ ماں باپ تہبار ہے من ہیں،ان کے حقوق ہیں، شریعت نے تو یہاں بات سمجمائی پڑتی ہے کہ ماں باپ تہبار سے من ہیں،ان کے حقوق ہیں، شریعت نے تو یہاں کہددیا کہ تمہارے لیے جنت مال کے قدموں کے پیچ ہے۔ شریعت نے تو یہاں کی کہددیا جو بھدوا ہے والدین کے چہرے پر عقیدت اور حمیت کی ایک نظر ڈالی ہے می کو ایک نظر پر اللہ تعالی جج یا عرے کا قواب عطا قرما دیتے ہیں۔ صحابہ شنگائی نے بو چھا: اے اللہ کے نبی مالی بھی یا عرے کا قواب عطا قرما دیتے ہیں۔ صحابہ شنگائی ا

جن کے چبرے کود مجھنا اللہ نے عبادت بتادیا، آج تو جوان انہیں کادل دکھاتے بیں ۔ پڑھنے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھ لیا ہے۔ رزلث ایما ہوتا ہے کہ اس مضمون میں بھی قبل ، اس میں دعا تمیں دیا تمیں دعا تمیں دعا تمیں دیا تمین دیا تمیں دیا تمیں

# الم المنطقة المن المنطقة المنط

#### ماں کی مامتا:

نی علی الفائی سے رہانے میں ایک تو جوان صحابی علقمہ دی گائی ان کا نام ہے۔ انہوں نے کوئی بات کر دی کدان کی والدہ ان سے ناراض ہوگئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہوہ بیار ہو سکتے اور ایسی کیفیت ہوئی کہ جان تکائی تہیں تھی۔ علامات ساری سامنے تھیں لیکن اس جان کئی کے عالم میں جان نکل نمیس رہی ۔ تکلیف میں ہیں۔ نبی علیہ اللہ اس جان کئی کے عالم میں جان نکل نمیس رہی ۔ تکلیف میں ہیں۔ نبی علیہ اللہ اللہ اللہ تکائی اور دوسرے سحابہ نتی آئی کے ساتھ تحریف لے گئے۔ آپ نے ان کی والدہ سے کہا: پہتے چلا ہے کہ آپ ان سے نعی ہیں، آپ انہیں معاف کردیں۔ وہ کہنے گئی: اے اللہ کے نبی کائیڈ کی اے اللہ کے نبی کائیڈ کی اے اللہ کے نبی کائیڈ کی ایس اس معاف کردیں۔ وہ کہنے گئی: اے اللہ کے نبی کائیڈ کی ایس اس معاف کردیں۔ وہ کہنے گئی: اے اللہ کے نبی کائیڈ کی ایس اس معاف کرتی تہیں اور اسے جہنم میں تو جانا ہی ہے تو کئی اے سے سیس آگ میں قال دیں۔ ا

جیسے بی ماں نے بیٹے کومعاف کر دیا ،اس کی روح پرواز کر می علیہ الما آئا آئا۔ نے فرمای: اللہ نے بیچے کی سب غلطیوں کومعاف کر دیا۔

ہم اس ماں کے ساتھ Missbehave ( فلط رویہ اختیار ) کرتے ہیں ۔ان

کی امیدوں پر ہم پورائیں اتر پاتے ،جنہوں نے ہمیں محبتیں دیں۔ہم ان کواس کے بدلے میں دکھ دیتے ہیں۔سوچنے کی بات ہے۔ ذرااور قریب سے دیکھیں۔

# بیوی کوز چ کرنے سے بچو:

شریعت نے میاں بیوی کاتعلق بہت قریب کا بتایا ہے۔میاں بیوی جوزیرگی کے ساتھی بیں ،ایک دوسرے کومعمولی یا توں کی وجہ سے دکھ دیتے بیں۔ چھوٹی چھوٹی یا تیں جن کوانسان نظرا نداز کر دیتا ہے۔

مثلاً بیری کوطعنہ دیتا ہیمن خاد ندوں کی بیادت ہوتی ہے ، بھی کوئی بجول ہو
گی ، کوئی خلطی ہوگئی وہ بھی اتسان ہے ، بس اس کی چھیڑ بنالی ۔ اس کوزیج کرنے کے
طعنہ دینا شروع کر دیے ، اسے دوسروں کے سامنے رسوا کیا ، اپنے آپ کو بروا دکھا نے
کے لیے کہ میرا بروارعب ہے ، ش نے اپنی بیوی کو کیسے سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے ۔ ہر
ایک کی عزیت نفس ہوتی ہے ، کس کو رسوا تو نہیں کرنا چاہیے ، شریعت اس کی اجازت
نہیں دیتی ۔ لیک کئی بارایسا ہوتا ہے ، ذراس بات پر یونا بند کر دینا۔ وہ بیچاری مناتی
پھر دہی ہے ، منتی کر رہی ہے ، کھانے پکا کے رکھ رہی ہے ، وہ کہتے ہیں : نہیں ۔ ہمارے
پھر دہی ہے ، نشی کا دل کتا دکھتا ہے ؟ ہم بھی اس کا اندازہ تو نہیں نگا سکتے ، بھی اوہ بھی
تو اللّٰہ کی بندی ہے۔

بسااوقات مرد حفرات اپنے پیسے کو جھیار کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کوسیدھا کرنے کے لیے، خریج میں تنگی کرتے ہیں، ایک ایک پیسے کو ترس ری ہے۔ ہر ہر دفعہ اس کو مانگنا پڑتا ہے۔ اب کہنے کو تو چھوٹی می بات ہے مگر اس طرح ڈاؤن ٹو ارتھ (زمین بوس) کر دینا کہ ضرورت کے لیے وہ خاوند کے ہی پاؤں پکڑے اور مانگنی پھرے، شریعت اس کی تو اجازت نہیں دیتی۔ ہاں بیر فر مایا کہتم اپنی سبولت کے مطابق جتنی استعداد، طافت ہوتم اس کوخرج دیتے رہو۔ بیرزق تمہیں سبولت کے مطابق جتنی استعداد، طافت ہوتم اس کوخرج دیتے رہو۔ بیرزق تمہیں

ہوی بچوں کی وجہ سے تو ملاہے ، ہوسکتا ہے تہارے بیچے نہ ہوتے تو تہہیں اتنارز ت بھی نہاتا تو جن کی دجہ سے رزق ملاا نہی کوہم میک کررہے ہوتے ہیں۔

کئی مردبہ یہ کی دیا کہ شادی کے بعد نوجوان اپنی بیوی کو اپنے مال باپ کا جتاج بنادیے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے مال باپ کے ساتھ بقیناً اس کو محبت کا تعلق رکھنا ہے کہ وہ گھر کی ہیں ہے۔ مگر ذراسی بات پہ یہ فیصلہ کرلیا کہ بیائی کرے گی۔ادرای صاحبہ کیونکہ زندگی گزار پیکی ہوتی ہیں وہ آنے والی پی کو کئی مردبہ اتنا پر بیٹان کرتی ہے۔ کئی مثالیں ایس بیارے سامنے آئیں کہ گھر میں وہ پی بہو فرت کا دروازہ نہیں کہ گھر میں وہ پی بہو فرت کا دروازہ نہیں کہ گھر میں وہ پی بہو فرت کا دروازہ نہیں کہ گھر میں وہ پی بہو فرت کا دروازہ نہیں

جب لاتی ہے تو ہزی محبوں کا اظہار کرکے لاتی ہے۔ اور جہاں وہ پکی گھریں قدم رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک سرد جنگ شروع ہوجاتی ہے۔ توساس کوچاہیے کہ وہ بزی عمر کی ہے احساس کرے ۔ اس کی بیٹی اگر کسی کے گھرجائے گی وہاں اگر اس کے ساتھ بیمعا ملہ کیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟

چنا نچ ہم نے ویکھا جو تورش اپنی بہوی کو گل کرتی ہیں وہ ساتھ اپنی بٹی کے پینا نچ ہم نے ویکھا جو تورش اپنی بہوی کو گل کرتی ہیں وہ ساتھ اپنی بٹی کے لیے دعا کرواس کوسسرال نے بڑا تھے کیا ہوا ہے۔جواس نے کسی کی بٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوسر سے بھی اس کی بٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوسر سے بھی اس کی بٹی کے ساتھ ویسا ہی کررہے ہوتے ہیں گرانسان اس پرخورٹہیں کرتا۔ دیکھا نہیں ہے کہ میں کرکیا رہا ہوں۔

کی نوجوان اپنی ہویوں کو ذرا ذراسی بات پرطلاق کی دھمکی دیے ہیں اوراس وہمکی کی عادت ہی بنا لینتے ہیں۔ ہوی کے لیے سے Divorce (طلاق) کا لفظ کوئی جیوٹا سالفظ نہیں ہوتا۔ اس لفظ کوس کے اس کے تن بدن میں آممک لگ جاتی ہے۔ اس کا اعتماد ختم ہوجا تا ہے۔ اس کو اپنا مستقبل بالکل ہوا میں نظر آتا ہے۔ ذراسی بات ب سولی پیدانکا دینے ہیں اس کو۔شریعت نے بیٹییں کہا کہتم ذرای بات پرائیں دھمکیاں دیناشروع کردو۔اگرخورکریں تو مرد کتنے ہی معاملات میں اپنی بیو بوں کا دل دکھاتے ہیں۔

#### بيويال الجصے يه بچيس:

اور کھے بیدیاں بھی ای طرح کرتی ہیں۔ خادندان کی ہرمراد پوری کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، خوش اخلاقی سے رہتا ہے اور دہ خادند کی امیدوں پہ پانی پھیرد بی ہے۔ چاہے ہوئی کر بیت ہو گھر کا ماحول ہو یا کوئی اسی بات ہو۔ ذراسی بات پر الجھ پڑنا۔ تو ہم اگر اپنی ذاتی زندگی پرخور کریں تو آپ دیکھیں سے کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی بیوٹی باتوں میں ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ کہنے کو زندگی کے ساتھی ہیں گر ایک دوسرے کو دکھ پہنچا تے ہیں۔

#### ياولاوى كاطعنه:

بسااوقات توالی بات پردل دکھاتے ہیں کہ دوسروں کے اختیار ہیں ہمی نہیں ہوتا۔ مثلاً ساس بہوکو طعنے دے رہی ہے کہ تیری ادلا دنیں ہوتی۔ اگراس کے بس ہیں ہوتا تو کیا وہ بے اولا در ہتی ؟ یا بہطعند دیتا کہ تیرا بیٹانیس ہوتا بیٹیاں ہوتی ہیں اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو شاید کوئی عورت بیٹی جفنے کی کوشش ہی نہ کرتی ۔ گرنہیں طعند دیتا ہے۔ اس کا کیا کشرول ہے اس کے اوپر کہ بیٹی ہوتی ہے۔ کیا اس کے اختیار میں ہے۔ بلکہ کی مرتبہ خاوند ہی ہوکی کو کہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ بیٹی ہوئی تو تمہیں اپنے گھر ہے۔ بلکہ کی مرتبہ خاوند ہی ہوکی کو کہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ بیٹی ہوئی تو تمہیں اپنے گھر سے یہاں نہیں آتا۔ اب بتا وا کہنے کوہم کلہ کو ہیں اور اللہ کے مسلمان بندے کہلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا انداز وٹیس ہے کہ ہم اپنے ساتھ والے کے دلوں پر کیا کر دیتے ہیں۔

#### 

ہمارے بزرگ اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ بہت حسنِ سلوک کی زندگی گزارتے سے ۔ جسنِ معاشرت کی زندگی گزارتے سے ۔ حسنِ معاشرت کی زندگی گزارتے متھے۔اللّٰہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا:

﴿وَ عَاشِرُو هُنَّ بِالْمُعُرُونِ

و متم اپنی بیویوں کے ساتھ انجھی طرز سے زندگی گزارو''

آج آگرکوئی آئی جی صاحب سفارش کردی کداس کا خیال رکھنا ہم ہوے سید ھے ہوجائے ہیں۔عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے کی کہ اپنی ناہ میوں کے ساتھ اچھا ساتھ اچھا ساتھ اچھا ساتھ الحجھا سلوک کرو۔ تو ہمیں تو کرنا جا ہے۔

ا بن عباس والله و فرماتے عظے جود نیاش اللہ رب العزبت کی سفارش کو مانے گا قیامت کے دن اللہ رب العزبت اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما کمیں سے۔

#### خیرخوابی بیمی ہے:

ایک بزرگ تھے۔ان کی بیوی زبان کی ذرا تیز تھی۔وہ اس کوطلاق نہیں دیتے ہے۔
تھے،کس نے پوچھ لیا کہ حضرت! جب آپ کے ساتھ بیا آئی بدتمیزی کر جاتی ہے تو آپ اس کوطلاق کیوں نہیں دے دیتے۔ تو انہوں نے جیب جواب دیا،فر مانے گھے:
کہ اس کی دوصور تیں ہیں۔ پہلی بیا کہ میں طلاق دوں گا تو پھر بیا سے نکاح نہیں کر سکے گی،اگر نکاح نہیں کر سکے گی تو از دواجی زندگی سے محروم زندگی گزارے گی۔ کناہ کی مرتکب ہوگی تو بھی جہنم کمائے گی۔

ووسری صورت بید که تکاح کرے گی۔اگر تکاح کرے گی تو جوعا دت یہاں ہے بیرعا دت وہاں بھی تو ہوگی بھر کسی اور مسلمان کو دکھ دیے گی۔ تو اس لیے میں اس کو طلاق نہیں ویتا، میں ہی اس کا دکھ برداشت کر لیتا ہوں کہ دوسرے کسی مسلمان کو دکھ دینے کے قابل ہی نہ ہو۔اتن مجیب اعلیٰ سوچ تھی ان حضرات کی۔ چنانچیا پی ہو یوں

کے ساتھ واجھے اخلاق والی زندگی گز ارو\_

### اخلاق نى ماڭاڭلۇم كى ايك جھلك:

#### بوی کا دل جیتنے کی کوشش کریں:

علانے لکھاہے کہ ایک شخص کی بیری ہے کوئی نقصان ہوگیا۔ وہ چاہتا تو اسے مزا دیتا لیکن اس نے بیٹ سوس کیا کہ بیری کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہور ہاہے کہ بیس کوئی غلطی کا احساس ہور ہاہے کہ بیس کوئی غلط Descion (فیصلہ) کر بیٹی ۔ لبندا اس بند ہے نے اس کواللہ کی بندی سجھ کر معاف کر دیا۔ پچھٹر صد کے بعد بینو جوان خود فوت ہوا تو کسی کو خواب بیس نظر آیا۔ اس نے کہا: (پوچھا) سنا کو: آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا اللہ رب العزت کے حضور بیٹی ہوئی ۔ اللہ رب العزت کے حضور بیٹی معاف کر دیا تھا بیس آئے گئے اپنا بندہ بچھ کر معاف کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے گم والوں معاف کر دیا تھا بیس آئے گئے اپنا بندہ بچھ کر معاف کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے گم والوں کے ساتھوالی بیارومیت کی زندگی گڑ ادیں اور ان کواپے شرسے بچا کیس کہان کا دل کے کہ میرا خاد تدا تا اچھا ہے ، اثنا تائس ہے کہ ایسا انسان دیا بیس شاید نہ ہو۔ جب یوی کے دل بیس بیا احترام ہوگا تو پھر وہ کیوں نہیں خدمت کرے گی ؟ اور کیوں نہیں آپ کی بات کو پورا کرے گی ؟ قواپئی شخصیت کی عظمت کے ساتھواپئی بیوی کا دل

جيتنے کی کوشش سيجھے۔

قطع کلامی ہے بچیں:

ذرا اور قریب جاہیے ۔ کئی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ ذرا سی ہات پہ آپس میں بولناختم ، دو بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بولناختم ، ذراغور کریں تو بھائیوں کا آپس میں جیب رشتہ ہوتا ہے۔

بعائيون كامقام قرآن كى نظر بين:

ذرا توج فرما عيدً كا : قرآ ل عظيم الشال سني :

المنظم فرمایا: عضرت موی فاید آن کو الله تعالی نے نبوت سے سرفران فرمایا اور تھم فرمایا:

﴿ اِلْمُعَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَعْمَ ﴾ (فد ٢٣٠)

وفرعون کے پاس جادوہ باغی ہوا ہوا ہے "

توانبوں نے محسوں کیا کہ بیل فرحون کی طرف جار ہاہوں ، بیں اکیلا ہوں جھے تو سمی نہ کی معاون کی ضرورت ہے۔ توانیس اپنے معاونت کے لیے کون یا دآیا؟ حورت الشرک لی صدری و یکسر لی آمری وا حیل عقد مقامین آسانی یکفتھوا قول کے (طہ:۲۵۔۲۸)

دین کا بوجھ افغانے کے لیے کس پرنظر پڑی؟ بھائی پرنظر پڑی ۔

اسدوسری مثال قرآن مجیدیس =:

قیامت کا دن ہوگا انسان پر بیٹان ہوگا ۔ گناہ زیادہ نیکی کم ہوگی ۔ جا ہے گا کہ جھے کہیں ہے کوئی نیکی مل جائے۔ قرآن نے کہا۔ حصر کر ہے کہ دور و ہر میں

﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَدُومُ مِنْ أَخِمْهِ ﴾ ''اس دن بِمَا كَي بِمَا كَي سِتِهِ بِمَا سُكِكًا'' بھائی کا تذکرہ پہلے ہے کہ بیاسینے بھائی کی طرف رجوع کریں۔ نویہ وہ رشتہ ہے کہ بندے کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑتی ہے اور ہم اس رشتہ کو معمولی بات پر تو ژویئے ہیں۔ بولنا بند ہوجا تاہے۔

#### يره وسيول كے حقوق:

محمرے ذرا آمے چلیں تو پڑوی آجاتے ہیں۔ شریعت نے پڑوی کے حقوق پر انتخاذ ور دیا کہ تی علیہ النظامی آئی اسٹا دفر مایا۔ کہ جرائیل علیہ اللہ اللہ کہ تی علیہ النظامی آئی اسٹا دفر مایا۔ کہ جرائیل علیہ اللہ اللہ کے حقوق کیلئے اتن مرتبہ میرے پاس آئے کہ جھے شک ہونے لگا کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوی کو اس کی ورافت میں نہ شامل کرلیا جائے۔ اتنا پڑوی کے حقوق کی شریعت نے تلقین کی اس کی ورافت میں نہ شامل کرلیا جائے۔ اتنا پڑوی کے حقوق کی شریعت نے تلقین کی اور ہم انبی پڑوسیوں کو دکھ ویتے ہیں اور انہیں کے ساتھ لڑا ئیاں جھکڑے ہوتے ہو۔

صسحدیث پاک کامفہوم ہے کہ ایک آ دمی عبادت گزارتھا۔ محروہ پڑوسیوں کا دل دکھا تا تھا تو اس کو چہنم میں بھیجا جائے گا اور ایک آ دمی جو گئی گارخطا کارتھا محر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمادیں ہے۔
 فرمادیں ہے۔

○ .....قیامت کا دن ہوگا۔ایک بندے کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ فرما کیں سے۔اے میرے بندے! یس بھوکا تھا تونے جھے کھا نائی نہیں کھلا یا۔وہ بوا حیران ہوگا۔اللہ تعالیٰ فرما کیں ہے: میں بیاسا تھا تونے جھے پانی ہی نہیں پلایا اور میں بیارتھا اور تونے میری طبع پری ہی نہیں کی۔اس پردہ بندہ کے گا۔اللہ! آپ ان سب بیارتھا اور تونے میری طبع پری ہی نہیں کی۔اس پردہ بندہ کے گا۔اللہ! آپ ان سب چیزوں سے مبرا واعلیٰ ہیں بھوک، بیاس آپ کولگ ہی نہیں سکی آپ کسے یہ یات فرما رہے ہیں ؟اللہ تعالیٰ فرما کیں ہے: فلال موقع پر تیرا پڑوی بھوکا اور پیاسا تھا اگر تو رہے ہیں ؟اللہ تعالیٰ فرما کیں ہے فلال موقع پر تیرا پڑوی بھوکا اور پیاسا تھا اگر تو اے کھلا پلا دیتا تو ایسا ہی تھا جسے تونے جھے کھانا کھلایا۔اور تیرا پڑوی فلال موقع پر ایسا تھا اگر تو ایسا تھا تو ایسا تھا ہیں موقع پر ایسا ہی تھا جسے تونے نے جھے کھانا کھلایا۔اور تیرا پڑوی فلال موقع پر ایسا تھا ایسا تھا ہیں موقع پر ایسا تھا ہیں موقع پر ایسا تھا ایک ہوں بیاسا تھا ایک ہو کھا ہیں موقع پر تیرا پڑوی فلال موقع پر تیرا پر نوی فلال موقع پر تیرا پر نوی فلال موقع پر تیرا پر نوی فلال موقع پر تیرا پڑوی فلال موقع پر تیرا پر نوی فل

بیارتھاا گرتونے اس کی طبع پرس کی ہوئی تو ایسا ہی تھا جیسے تو نے میری سی پرسی کی ۔ جب پیتہ چلے گا اللہ رب العزت کے ہاں پڑوی کا کیا مقام ہے؟ اس لیے جب ہم سیج معنوں میں مسلمان ہتھا ورحقوق کا لحاظ کرتے تھے تو ہمارے پڑوی ہمارے ساتھ رہنا اپنی خوش نصیبی سیجھتے تھے۔

#### ىماتختو ب كےساتھ برتا ؤ:

ہم دفتر کے کام کرتے ہیں۔ فیکٹر ہوں کے کام کرتے ہیں۔ کنتے لوگ ہوتے
ہیں جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہماراان کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا
ہے اصلاح کی فاطر کوئی بات کرنا۔ وہ تو اگر کسی کو بری بھی گئے تو بھی کرنی جا ہے۔
کیونکہ اصلاح کے لیے کررہے ہیں ،اس کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے گند
نکا لئے کیلئے ڈاکٹر آپریشن کردیتے ہیں۔ ان کوتو براکوئی نہیں کہتا۔ بلکہ صحت یانے کے
بعد سب اے فرشی سلام کہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کوخواہ نخواہ وکھ دے
دینا شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔

ني اكرم النيكاكا اخرى بيغام:

چنانچه نی علیه الله اس و نیاسے پرده قرمانے گئے توسب سے آخری بات حضرت عائشہ فالله الله فرماتی بین کہ بیس کے بین عائشہ فیل بی کر بیس کہ بیس کہ بیس نے کان نگا کرسن تو نبی علیہ الله الله فرمان بین کہ بیس کہ بین اور فرمایا: التو حید التو حید ''ایک تو آخری موقع پر آپ می الله کی نیز میدکا پیغام دیاا در فرمایا:
﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَیْدَانُكُم یَ ﴾

"اسيخ ماتحتول كے حقوق كاخيال ركھنا"

یوں مجھیں نی علیہ اللہ ایک علیہ اللہ اللہ اور تغلیمات کا بیہ نچوڑ ہے۔جوآخری لفظوں میں نبی علیہ اللہ انسانیت کو دے دیے ۔وہ بیہ کداینے ماتخوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے ماتخوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیسے ان کے ساتھ ،ہم مل کرریخ ہیں؟ اللہ اکبرکیبر آ

نی ماییا کس کے وکیل بنیں گے؟

جی عظیماتی کے ایک بات ارشاد فرمائی۔حدیث پاک میں ہے ذرا ول کے کا توں سے سننے والی بات ہے۔ قرمایا:

‹‹اللَّا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ اِنْتَغَسَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْنًا بِغَيْرِطِيْبِ نَفْسِهِ أَنَا حَجِيبُهُهُ ﴾

''جواَ ہے مانخت پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یااس کی خوشی کے بغیر اس سے پچھے لے تو میں قیامت کے دن اس مانخت کا دکیل بنوں گااس کواس بندے سے حق دلوا ڈل گا''

حدیث پڑھتے ہیں تو دل کا پہنے لگ جاتا ہے۔اب اگر قیامت کے دن اللہ رب العزمت بیوی کے وکیل سینے ہوئے ہول کہ بیرتمہاری ماتحت تقی اورتم نے اس کور لایا۔ اوراس کے آنسوں ہتے تھے تہمہیں اڑنہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ ایٹا ہیں بیں بیس ا قیامت کے دن تمہارے ماتخوں کا وکیل بن جاؤں گا اور میں تم سے ان ماتخوں کوان کاخت دنوا کر رہوں گا۔ کیا خیال ہے؟ قیامت کے دن ہم اس قابل ہوں سے کہ میری دے سیس۔

#### ووسرون کی ول آزاری سے بچیں:

اس سے ذرا اور آئے چلیے ۔شریعت نے پیپیں کہا کہ بس مسلمانوں کی ول آزاری نبیں کرنی بلکہ فرمایا کہ انسانوں کی دل آزاری نبیں کرنی۔ ہیومینٹی محرا وَعَدْ کے اویر ہم خواہ مخواہ کسی بندے کو کیوں میک کریں ؟ کیوں کسی کا ول وکھا کیں ؟ چنانچہ: .... شریعت نے کہا کہ اگر ایک آ دمی کا گھر ہے تو اس کے دروازے کے سامنے کا جو حصہ ہے اس کوصاف رکھنا صاحب مکان کی ذمہ داری ہے۔اب ویکھو! شریعت نے جس کو گھر کے سامنے کے باہر والے راستے کوصاف رکھنے کا تھم ویا وہ صاحب ا پے کھر کوئی ساف نہیں رکھ یاتے۔ شریعت کہتی ہے کہ گھروالے دروازے کے راستے کوبھی صاف رکھوکہ تمہارے کھرے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی سلپ ندہو، م المائے میں کو تکلیف ندآ ہے۔ شریعت نے یہاں تک دوسروں کا خیال رکھا۔ .... شریعت نے کہا کہ جمرتم مسجد میں آؤتو پیاز کیے کھا کرنہ آؤکیوں؟ تمہارے منہ سے بوآئے گی اور دوسزے کو تکلیف پہنچے گی ۔ فرمایا کداگرتم مسجد میں آؤ تو اپنا بہترین نباس پہن کرآ و کہ اگر تم کام والے، کینے والے اور ڈیزل سکے کپڑے پہن ے آ و سے تو ووسروں کو تکلیف ہوگی۔

..... شریعت نے کہا کہ جس کو برص کے داغ ہوں وہ اگر تھر میں نماز پڑھ لے گاتو اے باجماعت نماز اداکرنے کا تواب مل جائے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ووسر سے بند ہے کواس کا چہرہ (شکل) و کھے کرطبعی کراہت کی ہوتی ہے۔ توجوشر بعت اس کو سے کہہ ر بی ہے کہتم کھر نماز پڑھ لو کے تو حمیں وہیں یا جماعت کا تواب مل جائے گا۔ لوگوں کے سامنے مت آؤ۔ اتن بھی میرے بندوں کو تکلیف نہ کا بچاؤ۔

اورآج کھے پڑھے ایم ایس پاس ان کواپنے زکام کو Manage کرتے ہیں۔اب دوسر الوگوں کو
آتا۔لوگوں کے درمیان بیٹھ کراپی تاک کومان کرتے ہیں۔اب دوسر الوگوں کو
کیا Feel (محسوس) ہورہا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی خیال ہی نہیں کیا۔ کیا
ہم جلس سے چندقدم ایک طرف نہیں ہو سکتے ؟ وہاں جا کے کھائی کرلیں ،اپنے زکام کو
وہاں جا کرماف کرلیں۔ائی اعلی تعلیم نے ہمیں کیا سمجھایا،اس نے کیا قائدہ پہنچایا؟
اس کوتھوڑ ااور پھیلا کمی تو سحان اللہ۔

ایسے پراہلم کیوں ہوتے ہیں؟اس لیے کہ ہم دوسروں کی رعایت ہیں کرتے۔
ہم نے دیکھا کہ بھا فک کے اوپر جہاں ٹریفک رکی ہوئی ہے، ایک ایم ایس پاس
اور ڈبل ایم اے کائے کے پروفیسر تھے۔اب وہ گاڑی چلا کے آرہے ہیں اور جہاں
اگل لین رکی ہوئی ہے، وہاں سے انہوں نے گاڑی بٹائی اور دوسری آنے والی لائن
میں گاڑی سیدھی جا کے لگا دی۔اب آگر پھا لک کھلے گا تو سامنے والی ٹریفک کیے
جائے گی؟ ٹریفک بلاک ہو جائے گی اور ہم اس کو پراہمی تین ہجھتے۔ یہ تو ہمارے
پڑھے کھے لوگوں کا حال ہے اور ان پڑھوں کا تو اس بھی آئے ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ
بیٹ دوسروں کو دکھانا اور ان کو پریٹان کرنا ہماری عادت بن بھی ہے اور ہم اس کے
بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ ٹریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ مؤمن دوسروں کو
اس نے شرے بھائے۔کوشش یہ کرے کہ دوسرےکواس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ
اسٹے شرے بھائے۔کوشش یہ کرے کہ دوسرےکواس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ
شریعت نے انسان تو کیا جا توروں کے حقوق کی رعایت کا بھی تھی دیا۔

ا کا برین امت میں جذبہ بمدردی:

جارے اکا برووس کے دکھ کا کتا خیال کرتے تھے، اس کے بارے میں ذرو

Jry/L=/4 83383(25) 33883 @24 0

چند با تنی آپ کی خدمت میں چیش کروی جا کیں۔

حضرت إبوبكرصد بق واللينة كى جدردى:

سیدناعمرفاروق دارشی سیدناصدیق اکبر دانشی کوسنے سے لیے آتے ہیں صدیق اکبر دانشی کوسنے سے لیے آتے ہیں صدیق اکبر دانشی اس دانشی اس دانشی سے انہوں کے نام اکبر دانشی اس دانشی سے انہوں کے نام کسے ہوئے ہیں کہ سے ہیوہ عورت ہے، بیا پانچ ہے ، بیر ہینڈی کیپ ہے، اور ان کی خدمت کرتی ضروری ہے۔ جنہوں نے ان کی خدمت کا ذمہ لیا ہوا تھا آ مے ان کے خدمت کا ذمہ لیا ہوا تھا آ مے ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔

کیونکہ صدیق اکبر دالتے فرماتے تھے کہ جوفض دوسرے بختاج کی خدمت کرتا ہے وہ اپنے جسم کی محویاز کو ہ لکال رہا ہوتا ہے۔ ہم تو آج کسی کی خدمت اپنے ذب ہی نہیں لیتے ۔ اس کی نہیں کرتے ہمی اور کی کیا کرنی ؟ توسید ناعمر دالتین نے ویکھا کہ ایک بیوہ عورت کا نام کھا ہوا ہے کہ اس کی خدمت کا کوئی کام ہے مگر آئے جگہ خانی ہے ۔ انہوں نے اس کا نام ، ایڈرلیس نوٹ کرلیا۔ اسکے دن فجر کی نماز کے بعداس کے گر کئے ۔ دیشک وی عرض کی اماں! میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کیا خدمت ہوتی تھی ؟ اس کے گھر کے اندر جھاڑ ولگا دینا ، برتن وجود ینایا باہر سے پانی مجر کے مظلوں میں ڈال دینا۔ تاکہ اس بوڑھی عورت کو یا ہم نہ جاتا ہر سے بانی مجر کے مظلوں جواب دیا کوئی خدمت کرنے آتا ہے اور وہ یہ مارے کام کرکے جا چکا ہے۔ اب تو جواب دیا کوئی خدمت کرنے آتا ہے اور وہ یہ مارے کام کرکے جا چکا ہے۔ اب تو

ا محلے دن عمر الطفاہ فجر سے پہلے محے ۔ جا کے پھر دستک دی اور فر مایا کہ میں کا م کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا جو آنے والا تھا بیتو کا م کر کے جا چکا پھرانہوں نے اس برصیا سے یو چھاا ماں! وہ کون ہے؟ دہ کہنے کی مجھے تو اس کے نام کانہیں پرنتہ میں نے تو برصیا سے یو چھاا ماں! وہ کون ہے؟ دہ کہنے کی مجھے تو اس کے نام کانہیں پرنتہ میں نے تو اس کی شکل نہیں دیکھی۔وہ آتا ہے، درواز و کھٹکھٹاتا ہے، میں پروہ کر لیتی ہوں،وہ ہیں سارے کام کردیتا ہے۔ جب وہ جانے لگا ہے تو پھر درواز و کھٹکھٹا دیتا ہے، میں باہر آجاتی ہوں۔ نہ جھے نام کا پہت ، نہ اس کی شکل کا پہت ہے۔وہ بھی عمر بن خطاب تھے فرمانے گئے: اچھا!اب ایکلے دن انہوں نے تبجد کی نماز پڑھی اور جا کر داستے ہیں بیٹھ فرمانے گئے کہ میں بھی دیکھوں نا وہ کون ہے؟ جو رات کے اند جرے میں اس بڑھیا کے کام کرکے جاتا ہے۔

انہوں نے دیکھا کہ جب چاروں طرف خاموثی تھی، سباوگ ہوئے ہوئے
سے، بالکل اعمر جرا۔ اس وقت ایک آدمی آ ہستہ آ ہستہ دب پاؤں چانا ہوا، اس بوصیا
کے کھر کے تریب آ رہا ہے۔ توجب وہ قریب آیا تو عمر نظائی نے فرمایا۔ من اُڈٹٹ تو
کون ہے؟ توجواب بیل حضرت ابو بکر صدیق ڈٹائی کی آواز آئی کہ امیر المؤمنین ابو
یکر صدیق ڈٹائی ہوں۔ امیر المومنین رات کے اس وقت بی اس بورشی کی خدمت
کر منے کے لیے آپ آرہے ہیں۔ اور دیکھا انہوں نے جوتے بھی نیس پہنے ہوئے
ہیں تو ہو چھا: امیر امؤمنین! کیا آپ نے نوائی نے کہا کہ جوتے تو سے مگر چو تکہ یہ
پہنے یا جوتے ہے بی نہیں؟ تو ابو بکر صدیق ڈٹائی نے کہا کہ جوتے تو سے مگر چو تکہ یہ
لوگوں کے سونے کا وقت ہے، اس لیے میں گھر جوتے اتار کے آیا کہ میرے جو تو س

## حضرت عمر فاروق والثينة كي بمدردي:

حضرت عمر واللؤك فلام اسلم واللؤكائية كيتے بيں كه اطلاع على كه أيك قا قله باہر سے
آيا ہے اور مدینے كے باہر انہوں نے ضبے لگا لیے ہیں۔ تو عمر واللؤكائي كی خلافت كا وقت
تھا۔ انہوں نے جھے كہا: آؤاسلم! زراد كي كے آئيں كه وہ كس حال ميں ہیں؟ كہتے
ہیں كہم وہاں مجے ، ديكھا كه أيك عورت ہے، وہ آگ جلارى ہے اور اس نے ہنڈيا

E JANGA CODE 35 3 (CODE 35 3 (CODE 35 3 (CODE 35 3 (CODE 35 3 ) ) 3 (CODE 35 3 (CODE 35 3 ) 3 (C کے اندر کھے ڈالا ہوا ہے، اس کو ہلار بی ہے۔ اور اس کے دو بیجے بھی روتے ہیں، کبھی حیب ہوجاتے ہیں۔حضرت عمر دافق محتے اور پوچھا حیرے بچوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا: میں کیا بتاؤں؟ میں بیوہ مورت ہوں میرے یاس خریجے کی تھی ہے میرے یاں میجونبیں ہے کہ میں ان کو کھلاسکوں۔ میں نے لکڑیاں جوڑیں اور آمک جلا دی ، یانی چو لھے پرچ مادیا ہے تا کہ بیچسوجا کیں اور میری رات گزرجائے گی۔ حضرت عمر الطفؤئے جب بیانوا مھے اور واپس آئے۔ بیت المال ہے ایک بورى آئے كى لى ، كچھى ليا اورائے غلام سے كيا: ان كوميرى كريدالا دوو-اس نے كها: حضرت المين مول جوسى خدمت كے ليے ۔ فرمایا: الملم قيامت كے وان ميرابوجھ تو نہیں اٹھائے گا ، مجھے ہی اٹھا تا پڑے گا۔ بوری اپنے کندھے پر رکھی اور شہر کے باہر تك اس كوا الله كرالے كے آئے ۔اس عورت كے سامنے بورى ركمى اور كہا كه بيشهد ہے، سی ہے اور بیآ ٹا ہے تم میجھ بناؤ۔اس نے کہا: ہاں، میں حلوہ سا بنالیتی ہوں بچوں کو کھلا دوں کی۔حضرت عمر خلافاؤ فر مانے گئے: احجمامیں آگ جلاتا ہوں۔ اسلم والنوز كہتے ہیں كہ میں و مكيور ہا تھا كەككڑ يوں میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور آپ الليز اس كو پھوكليں مارر ہے تتے۔ بيدامبر المؤمنين پھوكليں مارر ہيں ہيں۔ كھراس ك بعد حلوه سابن كيابيس في كها: امير المؤمنين جليس في خود على كماليس مع فرمايا: نہیں! ابھی میں نہیں جاتا ۔ بچوں نے کمانا کھالیا، کیلنے لگ گئے، چنے لگ گئے۔ حقرت عمر وللفيز بين وكيورب بين - جب الحوكرة نے لکے تو محصے كينے لگے: أسلم! تنہیں پت ہے میں کیوں میٹار ہا؟وہ کئے کیے کیوں بیٹے رہے؟ فرمانے کے میں

ے ہنتا ہواد کیمنا چاہتا تھا۔ بیع بن خطاب ڈاٹٹر ہیں ۔ کیا ہم نے مبھی بیسوچا؟ کہ فلاں بندہ ہماری تکلیف

نے ان بچوں کوا بنی آنکھوں ہے روتے ہوئے ویکھا تھا۔اب بیس ان کوایل آنکھوں

کی وجہ سے رور ہاہیے ، کاش ہم اس کو ہنتا ہوا بھی دیکے لیں۔ رلانا تو ہمیں یا دہوتا ہے ہنسانا تو ہمیں یا دنیں ہوتا اور ہات کر وتو ہم سے پیژامسلمان شاید دنیا میں کوئی تہیں۔ اپنے آپ کوہم ایسا سجھتے ہیں۔

میال اصغر سین د یوبندی میشد کی بمدردی:

ممکن ہے کہ کوئی صاحب بیر سوچیں کہ وہ تو بڑی ستیاں بھی اور ان کے تو اخلاق بی ایسے منتے کہ اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہم آج کل کے لوگ ہیں ہم سے تو کوتا میاں ہوتی ہیں۔

قریب کے زیانے میں حضرت مفتی ہوئی منتی اعظم پاکتان گررے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ اپنے اکابرین میں سے میاں اصغر حسین ویو بندی میلیا کے پاس کیا اور پکھودن ان کے پاس رہا۔ قرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے پاس کھانا کھایا تو انہوں نے جھے آم بھی کھلائے۔ جب کھانا کھا پکے اور دسر خوان سمیلے گئے تو میں نے وہ جھے سے لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں: وہ جھے سے لیگے تو میں نے کہا: حضرت! میں وسر خوان سمیٹ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں: وہ جھے سے پوچھے گئے: کیا آپ کو دسر خوان سمیٹ اتنا ہے؟ اب بیرہ وضحیت تھے جومفتی بن گئے تھے بھی کھا: حضرت! آپ یہ دواس سے پوچھ دہیں کیا: شے بھی کھا: حضرت! آپ یتاد ہیں۔

فربایا کہ ہاں آؤ! میں حمین سکھاتا ہوں۔ یہ جوروٹی کے گاڑے ہیں میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں اور قلال جگہ پر ان کو ڈاتا ہوں کیونکہ بلی اوراس حتم کے جا ندار اور پر چرا کشھا کرتا ہوں اور دسترخوان کے اوپر چرا پرندے بیرووٹی کے گلڑے یہاں سے اٹھا کر کھالیتے ہیں۔ اور دسترخوان کے اوپر چرا ایالک جھوٹے فررات) ہوتا ہے۔ میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں اور قلاں جگہ پر رہا لکل جھوٹے فررات) ہوتا ہے۔ میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں اور قلاں جگہ پر اور ہٹریوں کو ٹیسان کو کھالیتے ہیں۔ اور ہٹریوں کو ٹیسان کو کھالیتے ہیں۔ اور ہٹریوں کو ٹیسان کو گلال جھریے ہٹریاں ڈاتا ہوں۔ کیونکہ میں اور ہٹریوں کو ٹیسان کھا کرتا ہوں اور قلال جگہ ڈھیریے ہٹریاں ڈاتا ہوں۔ کیونکہ میں اور ہٹریوں کو ٹیسان کھی اور ہٹریوں کو ٹیسان کو گھا کہ دیا ہوں اور ہٹریوں کو ٹیسان کو گھا کہ دیا ہوں اور ہٹریوں کو ٹیسان کو گھا کہ دیا ہوں اور ہٹریوں کو ٹیسان کھی دیا ہوں اور ٹلال جگہ ڈھیریے ہٹریاں ڈاتا ہوں۔ کیونکہ میں

نے کی دفعہ کوں کو دیکھا کہ وہ وہاں سے ہڈیوں کو کھار ہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آم

کے چھکے ہیں ، ان کی تھلیوں کو میں فلاں جگہ ڈالوں کا کیونکہ مسلیاں خشک ہوجا کیں

گی تو محلے کے بیچ تھلیوں سے کھیلتے ہیں۔ اور یہ جو چھکے ہیں ان کو میں ایک جگہ نہیں

پیجنٹ بلکہ کوئی کہیں کوئی کہیں ڈال دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر ایک جگہ پھینک دوں تو

ہمائے کے بیچ جب ویکھیں می تو سوچیں کے کہ کس نے آم کھائے ہیں۔ یہ فریب

اس مائے کے بیچ جب ویکھیں می تو سوچیں کے کہ کس نے آم کھائے ہیں۔ یہ فریب

اس مائے کے ول میں صریت ہوتی ہے کہ ہمارے ابو کے پاس بھی استے پیسے ہوتے کہ وہ

آم لے آتا اور ہم کھاتے ۔ تو میں گلیوں میں چل کرایک ایک چھلکا ڈال جاتا ہوں اور

اس طرح ان کو بھی رتا ہوں کہ کسی کو پید ہی نہیں چال کہ سی نے آم کھائے ہیں یا نہیں۔

اس طرح ان کو بھی رتا ہوں کہ کسی کو پید ہی نہیں چال کہ سی نے آم کھائے ہیں یا نہیں۔

ان کا دستر خوان سیٹنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کیرا

ان کے بارے میں ہے آتا ہے کہ ایک مرتبہ عشاکی نماز پڑھ کر آرہے ہے۔
حضرت مفتی محمد شقیع مونطہ ساتھ تھے۔ ایک جگہ بیٹی کر انہوں نے جوتے اتا ردیے اور
ہاتھ میں پکڑ کرتھوڑا سا آگے چلے اور تھوڑی دور جا کر جوتے پہن لیے۔ انہوں نے
ہاتھ میں پکڑ کرتھوڑا سا آگے چلے اور تھوڑی دور جا کر جوتے پہن لیے۔ انہوں نے
ہوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیہ جو مکان ہے بدایک
جسم فروش عورت کا ہے جو کہ غیر فد ہب کی ہے۔ (دہ ایسا دفت تھا کہ مسلمان ہندوسب
اکٹھے رہتے تھے، ایک محلے میں رہتے تھے) تو فرمانے گئے: جوانی میں اس کے پاس
ہرت لوگ آتے تھے، اب عروص گئی ہے لوگوں کی آ مداس کے پاس کم ہوگئی۔ جھے عشا
کے بعداس راستے سے گزرٹا پڑتا ہے۔ میں قریب آکر جوتے اس لیے اتا رویتا ہوں
کے بعداس راستے سے گزرٹا پڑتا ہے۔ میں قریب آکر جوتے اس لیے اتا رویتا ہوں
کواس کے دل میں کہیں آس نہ گلے کہ شاید میرا کوئی کسٹمر آ یا ہے۔ میں اس آس سے
بھی اس کو بیچا تا ہوں۔ میں نگھے پاؤں اس کے مکان کے قریب سے گزرتا ہوں اور
آگے جاکر جوتے پہن لیتا ہوں۔

## جانورول سے ہمدردی کی تعلیم:

ا عمازہ لگا کیں کہ اللہ والے ایک غیر مسلم جسم فروش مورت کا ہمی لحاظ کر لیتے ۔
ہم تھے۔ہم تو گھروں میں نمازی، نیک، پردہ دار ہو یوں اور بہنوں کا خیال نہیں رکھتے۔
شریعت نے کہا کہ اگرتم گھر میں جانور بھی پالتے ہوتو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ چنا چے حضرت تھانوی و کھاتھ نے ایک کتاب "بہار العلم" کا بھی کہ اگر آپ نے جانور پالنے ہیں تو ان جا کیں پھر بعت کے حسن پر جانور پالنے ہیں تو ان جا توروں کے حقوق کے بارے میں بھی ایک منتقل علم وے دیا۔ چنا نچ بس سے جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی ایک منتقل علم وے دیا۔ چنا نچ محدیث پاک میں آتا ہے: اگر کوئی بندہ کسی جانور کو پالے مشل بلی، پر عمدہ وغیرہ اور اس کے جانور کو پالے مشل بلی، پر عمدہ وغیرہ اور اس کے جانور کو پالے مشل بلی، پر عمدہ وغیرہ اور اس کا خیال نہیں رکھا۔ کہ ان

## حضرت تفانوی عیناله کی ہمدردی:

حضرت اقدس تفانوی محطیت بیل میری اہلیہ نے کہیں جانا تھا رشتہ داروں کے بال کی فنکشن جس ۔ اس نے گھر جس مغیاں پالی ہوئی تعیں تو وہ جھے بتا گئی کہ آپ نے ذرا مرغیوں کوفلاں وقت جس دانے ڈالنے بیں ۔ اور بیس نے اس کو کہددیا بہت اچھا۔ کیکن میرا چونکہ روز کا کام بیس تھا جھے بھول گیا۔ کہتے بیس کہ جس اس دوران تغییر بیان القرآن لکھ رہا تھا۔ میں روز انہ تغییر لکھتا تھا۔ اب جب بیل آنسیر کھتے بین کہ جس اس دوران تغییر بیان القرآن لکھ رہا تھا۔ میں روز انہ تغییر لکھتا تھا۔ اب جب بیل آنہ کے کہتے بیش انہ ہوا ہو جا ، بوی اللہ تو بہی اللہ تو بہی ۔ کہتے بیش تھا۔ میں بھھ کیا کہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی ۔ کہتی ذہن میں کوئی مضمون آتا ہی جیس تھا۔ میں بھھ کیا کہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی ۔ جب میں نے بیٹھ کر سوچا تو یا د آبیا کہا وجو مرغیوں کوتو صبح دانہ ڈالنا تھا اور دو پہر ہوگئی سے جب میں ۔ کہتے بین کہ فوراً میں مصلے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو میں مصلے سے اٹھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو میں کہ کھوں کو میں کو میں کو مشمول کے ساتھ کرآیا اور اپنی مرغیوں کو میں کھوں کو میاں کھوں کو میں کھوں کو کھوں کو میں کھوں کھوں کو میں کھوں کھوں کو میں کھوں کھوں کو میں کھوں کھوں کو میں کھوں کو میں کھ

E JANGA COOK DE BERN (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232)

دانہ ڈالا جیسے ہی واپس جا کر جیٹھا فورآمیرے ذہن میں تغییر کے مضابین آنے شروع موصحے۔

ایک زانی خورت میں ہدردی:

مدیث یاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی زائیہ مورت منی -اس نے ایک عدیث یاکی بالی با افغاجس کی وجہ سے اللدرب العزت اس کی بخشش کردی -

ایک محدث کی بمدردی:

ایک محدث کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے ۔وہ خواب میں کسی کونظر آئے۔ یو جہا: بتا کہ تی کیا معاملہ بنا؟ کہنے ملے اللہ نے ایک ایسے عمل پر میری مغفرت فرما دی کہ جو مجھے یا دہی ہیں تھا۔ یو مجھا و اکون ساعمل؟ اس نے کہا میں ایک وفعد ککھ رہا رفعاء میں نے جوٹنی قلم پرسیابی نگائی لکھنے سے لیے تو اس پر ایک مسی آ کر بیٹھ گئی تو میرے ذہن میں بیر خیال آیا کہ ہیں سیمسی پیاسی تو نہیں ۔ میں اینے قلم کواکیک سیکنڈ کے لیے روکا تو وہ مھی اڑھی۔اللہ رب العزت نے قرمایا تو نے میری ایک جملوق کی پیاس کا اتنا خیال رکھا۔جا جہنم کی پیاس سے بچھے آزاد کر دیا ہمسی کی پیاس کا خیال رکھنے پر آگر مغفرت ہوتی ہے تو آگر کسی اللہ کے بندے اور بندی کا خیال رکھیں سے تو اللہ رب العزت کا جارے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ اور آج ہم اس چیز كابالكل خيال بين ركعت الاماشا الله لإزااكر بم خيال ركيس كدبم ي كوتكليف شهينج توبها رامعا شره بهشت كانموندبن جائے - كيول؟ بزرگول نے كھاہے'' پھتاں جا کہ آرا باشد مے را یا کے کار برال یاشد بہشت وہ جکہ ہے جہال تکلیف ٹیس ہوگی کسی بندے کوکسی دوسرے سے کوئی

محلتهيس بوكار

وین اسلام تو ہمیں دنیا ہیں اسی زندگی گڑ ارنے کی تعلیم ویتا ہے کہ ہمیں دنیا ہیں جنت کے مزے آ جا کیں۔ کہنے والے نے کہا:۔۔

مسجد ڈھا وے مندر ڈھا وے ، ڈھا دے جو کھے ڈھیندا اے پر کسے وا دل نہ ڈھاویں ، رب دلاں وج رہندا اے رب دلوں میں رہنا ہے اور ہم سب سے پہلاکام ہی بھی کرتے ہیں۔ تو دعاہے کہاللہ رب العزب ہمیں دوسروں کی دل آزاری سے نیجنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### حقوق معان كروان كاطريقه:

ہارے بزرگوں نے قرمایا کہ اگر ہم کسی کوخوشی نہیں و سے سکتے تو کسی کود کو ہمی نہ دیا کریں ،کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی ہمی نہ کیا کریں ہسکے دن اس کا ہمی خوش ہمی نہیں کر سکتے تو اس کے دل کو دکھ بھی نہ دیا کریں ۔ قیامت کے دن اس کا ہمی حساب ہوگا ۔ یا در کھیں! آئ زبان سے الفاظ کہد دینا بہت آسان ہے ،کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے ۔ انبیا بھی تقراتے ہوں گے اس وفت اگر اللہ رب العزت نے بوجھ لیا کہ بتا دہم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا؟ فلاں کو دفت اگر اللہ رب العزت نے بوجھ لیا کہ بتا دہم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا؟ فلاں کو دفت اگر اللہ رب العزت کے بھا انسان وہ ہے جو دنیا میں اسے معاملات کو سمیٹ مشکل بن جائے ۔ اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں اسے معاملات کو سمیٹ لیے ۔ اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں اسے معاملات کو سمیٹ لیے ۔ اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں اسے معاملات کو سمیٹ لیے ۔ اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں اسے معاملات کو سمیٹ لیے ۔

آج کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی فوت ہوجائے تو جنازے کے بعداس کے وارتوں میں سے کوئی کہتا ہے: او بی امیت ہے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہوتو وہ اس کو معاف کردیں۔ بھی جس کی دل آزاری ہوئی ہوگی ، کیا وہ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہوں گے؟ کیملی بات تو لیمی بتا کیں۔اور اگر آئے بھی ہوں تو ایپ جواعلان ہور ہا ہے تو اس نے زندگی میں معانی کیوں نہ ما تک لی۔ تو بجائے اس کے ہمار مرنے کے بعد اعلان ہو ،اس کا بہترین طریقہ میہ ہے کہ ہم خود ہی ووسرے سے معافی ما تگ لیں۔

چنانچے شریعت نے اس کا اچھا طریقہ بتایا۔ اگر آپ کس سے ملیں تو آپ اسے
یوں کہیں کہ بھٹی آپ کے میرے اوپر آپ کے بہت حقوق ہتے۔ بیں کرور ہوں،
حقوق پورے نہیں کرسکا، کوئی کی بیشی ہوتو آپ معاف کر دیجیے۔ بیا وت بتالیں۔
حتیٰ کہ بیوی خاوند سے معافی ما تگ لے اور خاوند ہوی سے معافی ما تگ ۔ بھائی
بھائی سے معافی ما تگ لے ، دوست دوست سے معافی ما تگ لے۔

ہمارے ایک مہربان تھے۔ ماشاء اللہ ان کی عادت ہی ہی تھی۔ جب ہمی کی سے ملتے تھے اپنی گفتگو کے آخر پر بہی کہتے تھے۔ آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق سے میں کمزور بندہ پورے نہ کرسکا جو بھی کی کوتا ہی رہ گئی ہوتو معاف کر دیتا۔ ہم بھی سبی کلمات کہد دیا کریں۔ اگر ووسرا بندہ مسکرا پڑایا کہد دیا کوئی بات نہیں تو اس کے سارے حقوق اس پر معاف ہو گئے۔ اتنا آسان کام ہے۔ ہم اس کو عادت بنا سکتے ہیں۔ اور ہم ہے جم میں کہ جن کے ہم نے دل دکھائے ہیں ان سے ہم ضرور ہی معافی ماگ لیس، ورنہ کل قیامت کے دن آگر سی نے کر بیان پکڑلیا تو پھر جواب دینا وہاں ماگ لیس، ورنہ کل قیامت کے دن آگر سی نے کر بیان پکڑلیا تو پھر جواب دینا وہاں مشکل ہوجائے گا۔ آج وقت ہے ہم اپنے آپ کو نبی علیہ ان کی اس تعلیم کے مطابق منانے کی کوشش کریں۔

میں اب بات کوسینتا ہوں۔ ذرا توجہ فرمائے گا۔ زمانۂ طالب علمی کی بات ہے۔ ایک دوست کلاس فیلو تھا۔ دیہات سے شہر میں سکول آتا تھا۔ بیدوہ عمرتھی جس میں ہمیں کھی بیتے ہیں تھا کہ دیہات کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بیمی اندازہ نہیں تھا کہ دیہات کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بیمی اندازہ نہیں تھا کہ گئی ہے یا درخت پرگئی ہے۔ تو ہم اس دوست سے بھی بھی دیہات کے گئا

کی با تیں پوچھتے تھے کہ دیہات کیا ہوتا ہے؟ ایک دن وہ کہنے لگا: گرمیوں کی چھٹیاں ہور بی جی آپ آپ کو ہور بی جی آپ ایک دو دن ہمارے مہمان بنیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو دیہات کی میر کروائیں کے ۔ خیر ہم نے اپنی امی کو بتایا ،انہوں نے کہا: ٹھیک ہے ہمائی کے ساتھ چلے جاتا ۔اس چھوٹی عمر میں دو دن کے لیے اس کے پاس دیہات میں جاتا ہوا۔

و ہاں پر وہ ہمیں فصلیں و کھائے کے لیے لے کر لکلا ہم و بکےر ہے تنے ، پینگن كي لكتے بيں؟ مولياں كيكتى بيں؟ كاجرين كهان موتى بيں؟ استے بي بم نے ايك کھیت کے اندر کیا و یکھا کہ تو بر کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔اب وہ عمر ہی الیی تھی میں نے اس ے بوجھا: بار بدانہوں نے کو براکھا کیا ہوا ہے، بیتو مند ہے جاست ہے، بیکوں اکٹھا کرکے رکھا ہواہے؟ اس نے کہا: کہ کھیت میں ملائیں گے۔ بدیجھے اور بجیب بات کی کدان کھیتوں میں تو سبریاں لگانی ہیں اور بیان کھیتوں میں کو ہر ڈانے گا ، مجھے بہت برالگا۔اس نے کہا: بدایک کسان ہے،اس کی افادیت اس سے یو چولو۔تو میں نے کسان سے جاکر ہوچھا :انکل بیر کوبر آپ کھیت میں ڈالنے ہیں ،اس میں تو Fertilizer (قدرتی کھاد) ہے۔ بیں جب اس کو کھیت میں ڈالٹا ہوں تو اس کمیت کی سبزی کو نیوٹریشن اچھی ملتی ہے تو میری ان چیز وں کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے ، تمیث اجھا ہوجا تا ہے۔اس کا سائز بڑھ جا تا ہے۔خیراس عمر میں ، ہیں اس بارے میں سمجھ تو ندسکا کہ وہ کیا کہ رہاہے؟ نیکن اب اِس عمر میں جب بھی میں اس بات کو سوچتا ہوں۔ تب بیہ بات سمجھ میں آتی ہے اور بیرخیال دل میں آتا ہے، اے انسان! جے ہم یا خانہ کہتے ہیں جمو ہر کہتے ہیں ، بد بودار پھھتے ہیں اس کواگر کسی کھیت میں ڈال د با جائے تو وہ بھی اس کھیت کی سبزی کو فائندہ پہنچا دیتا ہے۔ اور ہم اگرانسان ہوکرا ہے ( ) my fr = fr ) ( 1888 3 ( 235) ( 1888 3 ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888 ) ( 1888

ساتھ والے بندے کوفا کدہ نہ پہنچا سیس تو پھرہم اس کو برا درگندہ ہے ہی گئے گزرے ہوئے ۔انٹدرب العزت ہمیں میج معنول میں ایک اچھا انسان بن کررہ نے کی تو فیل عطا فرمائے ۔ اورہم نیت کرلیں کہ آج بعدہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا تا کہ قیامت کے دن ہمارا کوئی کر بیان نہ پکڑ پائے ۔اللہ تعالیٰ جوہم سے پہلے کوتا ہیاں ہوئی ان کومعاف کر دے۔ اور آئندہ ایک اچھا انسان بن کر رہنے کی تو فیق مطافر مائے

وَ أَجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ







## وجو دِ بارى نغالى

ٱللَّهُوَّ صَلِّ عَلَىٰ سَوِّيناً مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَوِّيناً مُعَمَّدٍ وَيَارِكُ وَسَلِّمُ

شك سے بيخ كى تعليم:

آج کی اس محفل میں وجو دیاری تعالیٰ کے بارے میں چند یا تیں آپ کے گوش گرار کرنی ہیں۔ ایک صاحب کہدر ہے تھے کہ آج کل ٹوجوا توں کا ذہن خراب کیا جار ہاہے ، یو غور ٹی کا لجوں میں ان کو سائنس کی ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ جن ہے وہ دین کے معالمے میں فک میں پڑجاتے ہیں۔ بید فک انسان کے ایمان کو منائع کر وہتا ہے۔ اس لیے اللہ دب العزت نے جب فر مایا ذلک اللہ کو پہلے منائع کر وہتا ہے۔ اس لیے اللہ دب العزت نے جب فر مایا ذلک اللہ کو پہلے کا میں۔ اب جس فر مایا لا کہ تی پہلے کا میں۔ اب جس فر مایا لا کہ تی پہلے کا میں۔ اب جس فوجوان کے دل میں فک ہوکہ کی پید تیں کیا ہے؟ اور کیا تیں ؟ وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت یا ہے گا؟

آج كى د مريے جو كلى مونے كے دمريے جو كلى بر مع لكے مونے كے باوجود د مريے جيں۔ اس ليے ان كى وجہ سے بہت فساد پھيلتا ہے۔ انہوں نے ايسے ايسے سوال تيار كيے موتے بيل كه عام تو جوانوں كے پاس اس كا جواب بيس موتا۔ جب د وسوال ہو چھتے بين تويه بيجار كنفيوز ( ربينان ) موجات بين - بيايمان كامعامله ب- بقنا بخته بوكا اتنا انجما ب - وراسا شك بمى ايمان كاندر نساد عجا ويتا ب - اس لي ني عليه الصاوة والسلام نے جب وعا ما كى تو شرك سے پہلے شك سے بجنے كى وعا ما كى -( اللّٰهُ مَدَّ الّٰهِ مَدَّ النِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّكِ وَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّفَاقِ وَ سُوءِ الْدُعْكَاتِ))

#### وہر يوں كولا جواب كرنے والے سوالات:

آج کل لوگ برے آرام سے فکل یس آجاتے ہیں۔ پہلے ذانے یس جب لوگ دہر یہ کے سوال پو چھتے تھے تو ان کے جواب اس دور کے ذمانے کے مطابق سے آج چونکہ مائنس تحقیقات مائے آج کی ہیں اس لیے دوا پی بات کو فابت کرنے کے لیے مائنس کو بنیا د بناتے ہیں ۔۔۔۔ آپ ایک نکھ ذبی میں رکھ لیجے کہ جب کوئی بندہ آپ سے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں بات کرے تو سب سے بہلی بندہ آپ یہ پہنچیں کہ یہ کا کتات کیے تی ؟ ڈر نے اور گھرانے کی ضرورت نہیں ۔ یہ بات آپ یہ پہنچیں کہ یہ کا کتات کیے تی ؟ تو چیے عی آپ سوال بہنچیں کے وجود بی کا کتات کیے تی ؟ تو چیے عی آپ سوال بہنچیں کے وجود بی کا کتات کیے تی ؟ تو چیے عی آپ سوال بہنس کی زبان میں کو جواب لے گا کہ مادہ تھا ، اچا تک ایک دھا کہ ہوا جس کو یہ مائنس کی زبان میں کا کتات دجود میں آگئی۔

Big Bang Theory کی دھا کہ ہوا جس کا کا تات دجود میں آگئی۔

وہ جب بھی یہ بات کریں قو آپ اس کوشروع سے بی بکڑیں کہ یہ کیوں مفروضہ پیش کررہے ہوکہ مادہ تفا؟ یہ کیوں مائنے ہو؟ اس کے پاس اس کا کوئی جواب بیس ہوگا۔ اگر آپ نے بید بات مان لی کہ دھا کہ ہوا تو اس کے بعد اس کے پاس سائنسی جوت ایسے ہوں سے کہ دہ آپ کو ملئے ہیں دےگا۔ اس لیے آپ ان کو پہلے قدم پر پیوت ایسے ہوں سے کہ دہ آپ کو ملئے ہیں دےگا۔ اس لیے آپ ان کو پہلے قدم پر پیوس ہوں ہے کہ دہ تھا تو کہیں کیوں فرض کر دہے ہوکہ مادہ تھا؟ ہم اگر کہہ

دیں کہ شروع سے اللہ تقالی تھے اور انہوں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہمارے اوپر اعتراض کہ بی اللہ کو کیوں مانے ہیں۔ اور خود بات شروع کرتے ہیں تو مادے سے شروع کرتے ہیں۔ تنہا را مادہ اندھا بھی ، بہرہ بھی۔ ہمارا خدا سنے والا، دیکھنے والا، زندگی والا بھی تو فرق دیکھیں دونوں میں کتازیادہ ہے؟

توجب بھی ہوتو پہلاسوال ہے پوچیس کہ کا نئات کیے پیدا ہوئی؟ تو وہ شروع ای سے کرے گا کہ Matter (مادہ) موجود تھا اور اس سائیڈ پہاس کو پکڑلو کہ کیوں کہہ رہے ہوکہ مادہ موجود تھا؟ بیدان کا سب سے کمزور پوائٹ ہے۔ اگر آپ نے اس پوائٹ کو نہ پکڑا تو پھر وہ سائٹ ی وضاحتیں پیش کرتا پھرے گا اور آپ پریشان ہو بوائٹ کو نہ پکڑا تو پھر وہ سائٹ ی وضاحتیں پیش کرتا پھرے گا اور آپ پریشان ہو جا کیں گے تو اس لیے پہلے قدم پر اس سے بید پوچیس کہ بیدکا نئات کیسے بنی ؟ اور اس کے تو اس لیے پہلے قدم پر اس سے بید پوچیس کہ بیدکا نئات کیسے بنی ؟ اور اس کے بیاس آ سے کرنے کے لیے کوئی بات تیس ہوگی۔

یدلوگ عام طور پرایک Question کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس سے Question کریں انہوں نے بھی Question بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔

..... عام طور پر سائنس پڑھنے والے کہتے ہیں کہ بی ہم تو وکھ کر مانے ہیں ،
سائنس و کھ کر مانی ہے، خیالی با تو ل کوئیس مائی ۔ تو اگر خدا ہے تو ہمیں دکھا دو کہ ہماں
ہے؟ جب یہ Question کریں کہ دکھا دو کہ خدا کہاں ہے؟ اس کی شکل کیسی؟ اس
کا رفک کیسا؟ ہم تو و کھ کر مائیں گے۔ تو اس کے جواب میں اس کو ہمیشہ ایک بات
کیرے کہ انسان زندہ ہے یا ٹیس؟ وہ کے گا زندہ ہے۔ یہ زندہ روح کی وجہ ہے یا
ٹیس؟ وہ کے گا روح کی وجہ ہے۔ تو آپ اس سے کیس کے ہمیں روح دکھا دو کہ دہ
گیاں ہے؟ بہت سا دہ سا سوال اور بڑا سا دہ سا جواب ہے اس کا۔ اس کو کھو کہ ایک

جو چیز نکل گئی اس کا رنگ بھی نظر نہیں آتا۔ پکڑ بھی نہیں سکتے تو وہ روح کو بن و کیھے مانتے ہیں۔ اگر روح انسان کے جسم کے قیام کا سبب ہے تو اللہ رب العزت کی ہے ہے۔ بھی اس ساری کا نئات کے قیام کا سبب ہے۔ بیبن دیکھے روح کو مانتے ہیں ہم بھی ہین دیکھے خدا کو مانتے ہیں۔ ہم بھی ہین دیکھے خدا کو مانتے ہیں۔

توجب بیہ ہیں ٹا کہ ہم تو دیکے کر مانتے ہیں تو بیجھوٹ بول رہے ہوں گے۔ کیکن چونکہ سامنے والے کو پیتی ہم تو اکہ ان کو پکڑ ٹا کہاں پہ ہے؟ اس لیے پھر ہمارے نو جوان شک میں پڑجاتے ہیں۔ تو وہ دیکھنے کی بات کریں آپ اس سے پوچیس ہر چیزنظر تو نہیں آتی ٹا، پچھے چیزیں محسوس بھی تو ہوتی ہیں۔

اچھا ایک آ دمی کہتا ہے کہ بچھے درد ہے بھی کسی کو درد نظر آئی ؟ چھوٹی ؟ بڑی؟
لمبی؟ چوڑی؟ کسی نے درد در یکھا ہوجا تا ہوایا آتا ہوا؟ مانتے سب ہیں۔ تو درد کو کیوں
مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جم گواہی وے رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح خدا کو مانتے ہیں
کہ ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے ، درونظر نہیں آتا مگر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح
میروردگارِ عالم بھی نظر نہیں آتے مگر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح

ڈوب جائے گا۔ کیوں؟ مرفی خنگی کا پرندہ ہے اور بنٹنے پانی کا۔ جو جہاں زندگی گزارنے والا تھااس کوائٹدنے اس کے متعلق فطری ہدایت دے دی۔ تو بیفرق کیوں ہے؟ دیکھنے میں تو اٹڈے ایک جیسے تھے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ اَلَّذِی اَعْظَیْ مُکُلَّ شَہِ عَلَقَهُ ثُمَّ مَیْنَ کُلُنْ مُروع عَلَقَهُ ثُمَّ مَیْنَ کُون (طہ:۵۰)

''دہ پروردگارجس نے ہرچیز کو وجو دبخشاا در پھراستے ہدایت عطافر مائی'' مکڑی کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد جالا بننا شروع کر دیتا ہے۔اگر انسان عثل استعال کر کے سوسچے کہ اس بچے کو ماں کے پید میں حالا بنتا کس نے سکھایا؟

## مخلوقات عالم اورفطري مدايت:

تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کے وجود کو ٹابت کرتی ہیں کہ وہ ایک ایسی قرات ہے۔ جس نے تلوق کو پیدا کیا اور جس کو جو ضرورت تھی اللہ تعالی نے اسے اس کی فطری ہوا بہت بھی عطا قرمادی۔ چھلی نے بھی حیر ٹاسیکھا؟ اس لیے کہ پانی میں اس کی زعدگی گزرتی تھی جو نیا بچے چھلی کا پیدا ہوتا ہے وہ تیر ٹا جانت ہے۔ جو بچہ پر ندے کا پیدا ہوتا ہے وہ اڑ ٹا جانت ہے۔ ہم لوگ تو ڈرائیورے کی کی مہینے گاڑی چلا ٹاسیکھتے ہیں اور وہ بھی کہیں نہ کھیں ڈینٹ ڈال کے سیکھتے ہیں تو اگر پر ندوں کو بھی اڑ ٹا اس طرح سیکھنا پر تا جس طرح ہمارے پائلٹ جہا زاڑ انا سیکھتے ہیں تو اس نیچاروں کا کیا بنتا؟ پر ور دگار پر تا جس طرح ہمارے پائلٹ جہا زاڑ انا سیکھتے ہیں تو ان نیچاروں کا کیا بنتا؟ پر ور دگار مالم نے ان کو فطری ہدایت اللہ رب العزت نے عطاکی

قران مجيديس قدرت كى نشانيان:

قرآن مجیدے پوچیں تو ایک آیت قرآن مجید کی ایس ہے کہ بات اس میں

صاف كردى الله تعالى ارشا وقرمات إن

و فی الکرس ایات لِلْموقینین و فی انفسکم افلا تبیسرون زمین میں بھی نشانیاں میں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے تہارے اپنے اعدر بھی تم بھیرت رکھتے ہو۔

آفاق میں قدرت کی نشانیاں:

انسان اگر با ہرد کیمے تو بھی اے اللہ کی نشانیا ل متی ہیں۔ مثال کے طور پر:

.....ورج کا زمین سے جتنا فاصلہ ہے اگر آ دھا فاصلہ ہوتا تو زمین کے اوپر کوئی سبزہ یاتی ندرہ سکتا۔ اتنی گری ہو جاتی اور اگر دگتا ہوتا جتنا اس وقت ہے تو زمین پہ کوئی فصل بہ بی نہ کتی ہروقت برف جی رہتی۔ وہ کوئ کا ذات ہے جس نے سورے کا فاصلہ زمین سے اتنار کھا کہ ہمار ہے پھل بھی پکتے رہیں ، سبزیاں بھی پکتی رہیں ، سورے کی دعوب سے نباتات نے جو حصہ حاصل کرنا ہے وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتے کی دعوب سے نباتات نے جو حصہ حاصل کرنا ہے وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں۔۔

⊙ .....ز بین اپنے تحور کے گردا یک بڑارمیل فی گھنٹہ کے حساب سے گھوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی جو بوتی ہے تا اس کے ٹی مرتبہ جو پہنے ہوتے ہیں وہ غیر متواز ن ہوجاتے ہیں۔ تو گاڑی میں بینٹے ہوئے آدمی کو حسوس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھتی آپ اپنے پہنے کو ٹھیک کرالیس تو وہ وہمل بیلنسٹک کرواتے ہیں۔ جو گاڑی بھا میر سومیل کے فاصلے سے اس میں چند کراموں کے وزن کا فرق آجائے تو اتنا ہاتی ہما میر میں تو ہو ہیں میں چند کراموں کے وزن کا فرق آجائے تو اتنا ہاتی ہے اور زین تو ہواگ رہی ہے 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے اس کی بیلنسٹک کمتن پرقیک ہوگی ؟ ہمیں احساس بھی میں ہوتا کہ زین تو ہوئی اندازہ دیگا سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے کوئی ؟ ہمیں احساس بھی منہیں ہوتا کہ زین کو اتنا پرقیک دیں ہوتا کہ تا ہوئی اندازہ دیگا ہیں ؟ تو کس ذات نے اس زمین کو اتنا پرقیک نہیں ہوتا کہ زمین کو اتنا پرقیک دیں ہوتا کہ زمین کو اتنا پرقیک دیں۔

Balance كيا؟ وه الثدرب العزت كي ذات ہے۔

#### دُ ارون تعيوري كا كھوكھلاين:

دہریے عام طور پر بیہ کہتے ہیں کہ تلوق خود بخود پیدا ہوگئی۔ایک تھیوری ہے جس
کا نام ہے Evolution Theory ( ابوولیوشن تھیوری ) اب تو خیر اس کو
ساکندانوں نے خود بی Reject کردیا ہے۔ ہارا کام انہوں نے کردیا لیکن کسی
زمانے میں بیدارون تھیوری کی بہت پذریائی ہوئی تھی۔ بیکیا چیز ہے؟

وہ کہتے ہیں کہ پانی تھا۔ مچھلی نئے۔ مچھلی سے اوپر چلتے چلتے بالاً خربندر ہتا اور پھر بندر سے انسان ہتا ہیان کی Logic ہے۔اس کوایو دلیوشن تھیوری کہتے ہیں۔

ہردہریہآپ کو بیجواب دے گالیکن اس میں دویا تیں ہوی اہم ہیں۔ پہل ہات تو بیہ کہ بیہ کہتے ہیں کہ ایک Stage (مرحلہ) ہے دوسری Stage (مرحلہ) کا جو جا ندار بنا تو ہزاروں سال گے اور ہزاروں سال کے بعدا گلا جا نور بنا۔ ہزاروں سال کی بات کرتے ہیں گین جب بندر سے انسان بنا تو کہتے ہیں دہ بس تھوڑ ہے ۔ وقت میں بن گیا، تو ان سے ایک Guestion پوچھنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے یاتی اعضا مکا بنا آسان ہے گر دماغ کا بننا سب سے شکل ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ Bomplicated ( ویجیدہ) چیز اس کا دماغ ہے، جس جسم میں سب سے زیادہ Complicated ( ویجیدہ) چیز اس کا دماغ ہے، جس نے بورے جسم بر کنٹرول کرنا ہے۔

اب باتی اعتما کے وجود میں آئے میں تو ٹائم بہت سارانگا۔اور کہتے ہیں عمل کے بینے میں ٹائم بہت تھوڑانگا۔تو آپ یہ بات ان سے پوچھا کریں کہ یہ بتاؤ بھائی!
انسان کی معمل جوسب سے زیادہ Complicated (ویجیدہ) ہے اس میں تو بہت زیادہ وقت گنا جا ہے تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ تی وہ بس تھوڑی دیر میں بن گئی۔آپ ان سے پوچھیں تو یہ درمیان میں ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی میں کہتے ہیں کہ تی وہ اس کے ہیں کہ تی وہ بس تھوڑی دیر میں بن گئی۔آپ ان

Link ہے۔ بینی جب بیتفصیل پیش کرتے ہیں کہاس سے بیہ بتااس سے دہ بنا۔ اس بیہ بنا اب بندر سے انسان بنا تو درمیان میں بیہ کہتے ہیں کہ اس میں Missing Missing Link ہے۔ Link کے بغیران کا کام چل ہی نہیں سکتا۔

حقیقت میہ ہے کہ قرآن نے بتلا دیا کہ بندر سے انسان نہیں ہے بلکہ انسانوں کو جب بگاڑ دیا گیاشکلیں مسنح کردی گئیں تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔

اب و یکھوچودہ سوسال پہلے تو اس تھیوری کا نام دنشان بی ٹبیس تھا۔اس دفت ہے کیوں ٹبیس کہا گیا کہ انسانوں کو ہاتھی بنا ویا یا گدھا بنا دیا۔ یا انسانوں کوئیل بنا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہوئے ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ مُحُوْفُوْا فِوَ دَةً خَاسِینیں ﴾ ہم نے کہا ہوجاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔

جس سائنسی نکتہ نظر سے بیدد کیھتے ہیں کہ انسان اور بندر کے درمیان پیچھ چیزیں Common (مشترک) ہیں ۔اور Common تو ہونی ہیں۔دیکھوبھٹی!انسان جب بجڑ ہے گا تو بچڑ کے جو بچھ ہے گا، بچھ نہ پچھ تو اس کی اور اس کی نسبت رہے گی نا آپس ہیں۔

تو قرآن مجید میں تو پہلے بتا دیا کہ بتدرانسان نہیں بنا بلکہ الثدرب العزت نے نا فرمان انسانوں کو بندر بناویا۔

#### قانون قدرت اوراس كا كمال:

بنانے کا نظام تھااس کے مطابق و عمل کرتے ہیں اور بالآخرانسان کو بیٹا ماتا ہے تواس
صورت حال میں ہمیشہ ایک بات ان کو یہ کہیں کہ بھی ! اللہ رب العزت کے قانون کو
محاس کے مطابق کوئی چیز بنالینا ، بیاللہ کا کمال ہے ، تہارانہیں ہے۔
ہم تو تب ما نیں گے جب ان قوانین کو ایک طرف رکھ کے اپنے قانون بناؤ اور اس
کے مطابق کوئی چیز بنا کے دکھاؤ ، بات سمجھ گئے تا بی ؟ اگر قانون خداوندی ہی کو
استعال کرتا ہے تو تمہارا کیا کمال ہے۔ ہم تو تب ما نیں گے کہ اگر ان قوانین کو ایک
طرف کردیں اپناکوئی قانون بنائیں۔ اور اس کے مطابق خود بچہ بنا کے دکھائیں۔
ویسے ہی دنیا مان ہی گئی چیزیں انسان بن دیکھے مان لیتا ہے۔ بچھلوگ چا ندسے ہو کرآئے ، دنیا مان ہی گئی ہے تا رای چا ندسے ہو کرآئے ، دنیا مان ہی گئی ہے تا رای چا ندسے ہو کرآئے وہ ان کے ساتھ تو نہیں گئے ہوئے ، دنیا مان ہی گئی ہے تا ری چا ندسے ہو کرآئے وہ ان کے ساتھ تو نہیں گئے ہوئے ، دنیا مان ہی گئی ہے تا ری چا ندسے ہو کرآئے وہ ان کے ساتھ تو نہیں گئے ہوئے ، دنیا مان می گئی ہی انسان گواہی دیتا ہے۔

#### ایک د ہر ہے کی سرزنش:

تمہارے ابو ہیں اور ہم نے مان لیا۔ اور ساری زندگی اپنے والد کی جگہ پر ان کا نام لکھتے آئے۔ تو د نیا میں کی چیزیں انسان بن دیکھے سی کی کواہی پہر مان لیتا ہے۔ اگر ہم نے ماں کی کواہی دینے پراپنے والد کو مان لیا تو پھر نبی علیہ الصلاق والسلام کی کواہی پہاللہ کے وجود کو کیوں نہیں مانتے ؟ ہماری ماں تو جھوٹ بھی پول سکتی ہے۔ انسان ہے لیکن نبی علیہ الصلاق والسلام صادق اور امین ہتھے۔

كارخانة قدرت كو يحصنے كاتھم:

اسلام وه دین ہے جوانسان کو آٹکھیں کھول کرا دھرا دھرعبرت کی نظر ڈالنے کا تھم دیتا ہے۔ فرمایا:

> ﴿ مِينُولُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُولُوا ﴾ (العنكبوت: ٢٠) زمين مين مير كرواورد يموعبرت كى نظرے -اور قربابا:

﴿ أَفْلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْلِهِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (الغافية: ١٤) كيون نبيل بيغور كرتے كماس اونث كوكيے پيدا كيا محياہے؟ تواسلام تو خود جا بتا ہے كہ لوگ عبرت كى نظر ژاليں اوراس كارخاند قدرت كے نظام كو مجھيں۔

#### بالول کے اگنے میں قدرت کی جلوہ آرائی:

الله رب العزت كے وجود كى اتنى دليليں آپ ان كودے دين جو كہتے ہيں كہ جى خود بخو د پيدا ہوا۔ پھرخود بخو د باتنى دليليں آپ ان كود بخو د بنا تو خود بخو د بنا تو اس كا مطلب ہے كہ اس كا مطلب ہے كہ اس كے جسم پر جہاں بھى بال ہيں ان بالوں كے بڑھنے كى رفار الكے جيسى ہونى جا ہے ہائى ج

.....دا زهی کے بال اور دفتار سے بوصعتے ہیں .....مرکے بال اور دفتار سے بوصعتے ہیں ..... پکوں کے بال اور رفتار سے

....انسان كى يمنوول كے بال اور دفارے

..... بازوں کے اوپر بال اور رقارے

اب میہ بتا کیں کہ انسان کے جسم میں بال ہیں اور ہر ہر بال کی نشو ونما کو جو مختلف تناسب اللہ نے دیا میداللہ کے سواکون اور کرسکتا ہے؟

ورنہ تو یہ قانون ہوتا کہ ایک رفتارے بال بڑھتے تو اگر پکیس بھی سر کے بالوں کے حساب کی رفتارے بڑھتیں تو کتنی خوبصورت ہوتیں اور بھنویں بھی سر کے بالوں کے حساب سے بڑھتیں تو ماشاء اللہ انسان تو اچھا بھلا بھوت نظر آتا۔ اور بازوں کے بال بھی سر کے حساب سے بڑھتے ہیں۔ ہر ہر چکہ کے بالوں کو بڑھنے کے کے حساب سے بڑھتے ہیں۔ ہر ہر چکہ کے بالوں کو بڑھنے کے لیے مختلف رفتار دیتا ہواس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بیچھے وات ہے جواس کو کنٹرول کر رہی ہے اور بال بڑھتے ایسے جی کہ کوئی بیچھے وات ہے جواس کو کنٹرول کر رہی ہے اور بال بڑھتے ایسے جی کہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔

#### ہڑیوں کے بوصے میں قدرت کی کارفر مائی:

اچھا اگر سارے جسم کی بڑیاں ایک جیسی پر محتیں تو ؟ بیچے کی ایک ٹاگ ایک شروع جس ایک نٹ ہوتی ہوجاتی ہے۔
شروع جس ایک نٹ ہوتی ہے، جوان ہوجاتا ہے تو پھر یہ ٹی نٹ بڑی ہوجاتی ہے۔
اگر ہر چیز اسی رفنار سے برحتی تو شروع میں جتنے کان تقےان کو چھ گنا بڑا ہونا چاہیے
تھا۔ تو چھ گنا کان ما شاء اللہ کتنے بڑے ہوتے۔ ٹا تک کی رفنار بڑھنے کی بیتی کہ دہ کی
فٹ کبی ہوگئی۔ بڈی تھی کئی فٹ کبی ہوگئی۔ اگر دانت بھی اسی رفنار سے بڑھتے تو
انسان تو شاید منہ بھی اپنا بند نہ کر پاتا۔ وہ کون سی ذات ہے؟ جس نے دانت کی مڈی کو
اور رفنار سے بڑھایا ، سرکی ہڈی کو اور رفنار سے بڑھایا ، جس کی جننی ضرورت تھی ایسے

 $\mathfrak{S}$ 

#### شكلول كے تفاوت میں قدرت کے كرشے:

اور پھرمزے کی بات ہے کہ پردروگار عالم نے ہرانسان کو پیدا کیا۔ دیکھو ہے چند

Organs (اعضا) ہی ہیں تا؟ آتھیں ہیں، تاک ہے، منہ ہے، پیشانی ہے۔ چار

پانچ چیزوں کے اندرانسان کا نقشہ بنایا۔ اربوں انسان ہیں تمر ہرانسان دوسرے سے

جدا نظر آئے گا۔ آپ آگر کس پینٹر کو کہیں کہ پچھٹکلیں بناؤ تو وہ دس پندرہ بنانے کے

بعدا کہ جیسی بنانی شروع کردےگا۔ اس لیے کہوہی آتھیں، وہی ہونٹ، وہی تاک

چند چیزیں ہی تو ہیں تو بناتے بناتے وہ ایک جیسی بنانی شروع کردےگا۔ اللہ رب

العزت وہ ذات ہے کہ اربوں انسان دنیا میں ہیں تکر ہرانسان کا چرہ دوسرے سے

جدا ہوتا ہے۔ ہرانسان کا چرہ دوسرے سے جدا ، بلکہ ہرانسان کے انگوشے کی جو

کیریں ہیں وہ دوسرے سے جدا ہوتی ہیں۔ یہ کس ذات نے ایسا کیا؟

اگر چیزیں خور بخور بنتیں تو قتالیں بھی ایک جیسی ہوتیں۔ ہرایک کو مختلف شکل جو عطاکی توبیر سے پروردگار کا کام ہے۔ وہی زمین ہے اور وہی پانی ہے۔ ایک پھول کارگ سرخ ہوتا ہے۔ ایک کا لیلا ہوتا ہے ، ایک کا بیلا ہوتا ہے ۔ مختلف پھل زمین ہے۔ نمیات لیتے ہیں۔ ہرایک کا ذا گفتہ جدا ہوتا ہے ۔ تو ایک زمین اور ایک پانی ہے مختلف چیزوں کو پیدا کر دینا بیا للندر ب العزت کا کام ہے۔

### وجو دِ بارى تعالىٰ كى ايك انوكھى دليل:

سنی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیوں مانتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو! شہتوت کا چیز تفااس کو بکری نے کھایا تو رودھ بنا۔ ہرن نے کھایا تواس میں نافے ہیں مشک بنا۔ ریشم کے کیڑے نے کھایا تو ریشم بنا۔ شہد کی تھی نے کھایا تو شہد بنا۔ ایک ہی پہتہ ہے۔ مختلف جا ندارا س کو کھارہ ہیں اوران میں سے مختلف چیزیں بن رہی ہیں تو ان بان بھی بھی الی دس پندرہ مشینیں بنالے نال کہ اس میں ہے اور یانی ڈال دے ، اس میں کھراس میں سے شہد نکل رہا ہو۔ اور دوسرے میں سے اور یانی ڈال دے ، اس میں سے دودھ نکل رہا ہو۔ اور تنیسری میں سے مخک نکل رہا ہوا در چوتھی میں سے ریشم بن کے نکل رہا ہو۔ انسان الی مشین بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ پروردگارِ عالم نے بنائی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے وجود کو ہم مانے ہیں اور تھوس جائے ہیں۔ بنائی ہیں۔ اس میں کوئی کی یات نہیں ہے۔

## پختگی سے ایمان میں ہے؟

ا مام رازی میلید نے اللہ کے وجود پرسود لائل کھے ہیں۔ ایک مرتبہ جارے تھے توشیطان نے کہا جی سناؤ! کیا کام کیا؟ تو کہنے لگے: اللہ تعالی کے وجود برسود لائل جمع کیے ہیں۔وہ کہنے لگا: میر کیا بات ہوئی ، مجھے بیان کرو میں دلیلیں توڑ دوں گا۔انہوں نے کہا کہ بیں جی! میراایمان بہت پکا ہے۔ کہنے لگا: مناظرہ کرنا ہے تو کرلو، پھراس نے کہا دیکھوآپ کا ایمان کیا اوریہ جو دیہاتی ہے اس کا ایمان زیادہ پکا ہے۔ وہ کہنے ملکے بیر کیسے ہوسکتا ہے؟ سو دلائل میں نے لکھے ہیں ، عالم میں ہوں اور تو کہتا ہے کہ آپ كاايمان كيااور بيرجوديهاتى جار باباس كاايمان يكارانبوں نے كها: بات مجھ میں نہیں آئی۔ تو اس نے کہا: ابھی آپ کو دکھا تا ہوں۔ وہ شیطان ویہاتی کے پاس میا اور جاکے اسے کہتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔اس نے جوتا اتارا اور کہا: تیری ایس تیسی ۔ شیطان بھا گا دہاں ہے اور آ کے کہتا ہے کہ دیکھا اس کا ایمان پکا ہے نا کہ اس نے سنتا بی گوارانہیں کیااور آپ نے توسن لیااور بحث کے لیے تیار ہو سکتے۔ میں کوئی زياده وزنی دليل ديټاتو آپ چپ بهوجاتے اور بات مان لينے تو آپ کاايمان کيا اور اس دیماتی کا ایمان پکا۔ تو ایمان ایما مضبوط ہونا جا ہیے۔ اس کے کہ الله رب العزت کے وجود کا ایمان جنتا ہارے دل میں پکا ہوگا اتنائی پھرہم اس کی رضا کے لیے کمل کریں گے۔

#### كدوير ااورآم جهوتا بيداكرني مين حكمت:

سی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے کدو گے ہوئے

ہیں۔ اسے بڑے بزے بزے کدواور پہلی ی بیل ۔ آھے گیا تو اس نے ایک آم کا درخت
دیکھا۔ اتنا بڑاور خت اور چھوٹے چھوٹے آم ۔ اس کو نیندا آری تھی۔ وہ وہاں لیٹا اور
کیما۔ اتنا بڑا کہ داور چھوٹی سیٹل اور اتنا بڑا درخت اور چھوٹا سا آم ۔ کام کا سلیقہ بی (نحو ذباللہ)۔
اتنا بڑا کہ دواور چھوٹی سیٹل اور اتنا بڑا درخت اور چھوٹا سا آم ۔ کام کا سلیقہ بی ہیں۔
یہ سوچتے بی سوگیا۔ بیچارہ سویا ہوا تھا کہ اوپر سے کسی پرندے نے جوآم گرایا تو اس کی
کیٹی پرنگا۔ اٹھ کے ویکھا تو کہا: یا اللہ! تیرے کام بڑے ایکھے ہیں۔ اگر اس درخت
کے اوپر کدو کے برابر آم گئے تو بیرا کیا بنا ۔ جب ٹھوکر گئی ہے تو ان کو بھی یا سے جھا آ
جیا اور اس میں کوئی ذرہ برابر قبل نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے وجود کو مانے
ہیں اور اس میں کوئی ذرہ برابر قبل نہیں کرتے۔ کہد دیں کہ انسان کی چیز وں کو نہیں
دیکھرسکا۔ گئی چیز وں یہ ہم بن دیکھا ایمان لائے۔

## ايمان كى حفاظت كى فكر:

یہ اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں دل میں لکا معاملہ ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پردا کیا اورا کیک دن ہم نے اس کے حضور پیش ہوتا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اپنان کی حفاظت کیجیے۔ انسان کے پاس سے جیتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کیجیے۔ انسان کے پاس سب سے جیتی چیز اور کوئی نہیں۔ اس ایمان کی خاطر انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ تو ایمان ہمارے پاس ایمان کی خاطر انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ تو ایمان ہمارے پاس ایک ایک تعمت

ہے۔اس نعمت کو اور بردھانا جا ہے۔اگر کوئی ہو چھے کہتم مسلمان ہوتو بالکل سلی سے جواب دیا کریں کہ الحمد نشدہم اللہ رہا العزت کے وجود کو مانے ہیں۔

#### بم قدرت كامطالعدكييكرين؟

ایک سائنس دان لارد کیلون گزرا۔ اس نے لکھا کہتم جننا ہمی خور کرتے چلے جا دیکھیں اللہ تعلیم بنا ہمی خور کرتے چلے جا دیکھیں اللہ تعالی کے وجود کو ماننا پڑے گا۔ اور آیک اصول یا در کھیں کہ اگر آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ، تو Go in details (تفصیل ہیں چادک) فاہر ہے مونا مونا دیکھیں سے تو نشانیاں نظر نہیں آ کیں گی لیکن جس قدر آپ اس بی خور کرتے چلے جا کیں ہے۔ اور اس کی تفصیل کھلتی جائے گی اتنانی دل سے آواز نکلے گی کہ اللہ تو موجود ہے، جس نے کا سکات کو پیدا کیا۔

چونکہ ہم نے مختلف اعمال اور عنوان کے اوپر آپ کو مختلف باتیں سمجھانی ہیں اور سیاللہ رب السرت کے وجود کو معاملہ اتنا بنیا دی ہوتا ہے کہ پجھ لوگوں کے ذہنوں ہیں السختم کے سوالات ہوتے ہیں تو ذہن میں بات آئی کہ اس کو بھی ذرا صاف کر دیا جائے تاکہ اگلی مجھنی یا تیں بھی آپ کے لیے آسان ہوجا کیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ایمان کو حزید ہو حانے اور چھانے کی توفیق عطافر مائے ۔ اور آپ حضرات ہوا ہے گھروں سے بہاں تشریف لائے آپ کا آتا اللہ تعالی تحول قرمائے ۔ رب کریم الن راتوں میں ہمیں رمضان المبارک میں لیا تہ القدر کی رات میں عبادت کی سعادت کی سعادت کی سعادت کی سعادت کی سوائے۔ اللہ تعالی تو فیق عطافر مائے۔ اللہ تعالی تعالی تو فیق عطافر مائے۔ اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی تھی علی تو فیق عطافر مائے۔ اللہ تعالی تو فیق عطافر مائے۔ اللہ تعالی تعال

وَ أَجِرُدُعُوٰكَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ



## حضرت والنابيرذ والفقالا حمد نقشبندئ علاكى ديكر كتب

- 👁 خطبات نقیر (چوبیں جلدیں)
  - 🖨 مجالس نقير (سات جلدي)
    - 🗬 كمتوبات فقير
    - 🏶 تغىوف وسلوك
      - عثق اللي
      - 👁 عشق رسول
      - 🚱 حياست حبيب
    - 🖷 باادب بانعيب
- 🕸 لا بورسے تاخاک بخاراؤ سمرفند (سغرنامه)
  - 🤀 قرآن مجيد كاوني اسرار ورموز
    - 🍪 تماز کے اسرار ورموز
    - 🧀 رے سلامت تمہاری نسبت
      - 🥌 حياءاور يا كدامني
        - 🟟 ووائے دل ول
          - 🥮 تمنائے دل
            - 🖝 سکون ول
          - 🟶 سكون خاند
      - عل سے زندی بنت ہے

﴿ الله والول كَرَّ بِإِدِينَ والله واقعات ﴿ مِالس فقير (ميوب)

🝩 مبلک روحانی امراض

👁 محمر بلوجھ کڑوں سے نجات

🤀 مثالی از دواجی زندگی کے رہنمااصول

😥 اولا د کی تربیت کے سنبری اصول

🕸 سوسے ترم

على كمال كمال شركينيا حيرى ويدى طلب على

🗬 محسنین اسلام

😵 شرم وحيا

😥 ایمان کی ایمیت

👁 علم نافع

🏵 زېدة السلوك

📾 مغفرت کی شرطیں

🥮 کتنے ہوے ہیں موصلے پر رو کار کے

**پریشاند**ن کامل

ا وعائم قبول تدمونے کی وجوہات

😥 بيدشته بميشه سلامت رے كا

وازله 🚓

مكتبة الفقير 223ست بوره فيمل آباد

# مكتبة الفقيركي كتب ملغ كي مراكز

🖝 معبد الفقير الاسلاى توبدود، ياكى پاس جمنگ 625454 -627

رارالمطالعه، نزد برانی نینکی، حاصل بور 42059-0696

ادارواسلاميات،190 الاركليلا مور 7353255

🖚 مكتيه محدوره الكريم ماركيث اردوبا زارلا بور 7231492-042

۵42-722827-201 الكريم ماركيث اردو بارزار لا جور 2722827-042

🗞 مكتبدرهمانيداردوبازارلامور 7224228-141

🔬 مكتبه إمداد سيل في جهيمًا ل روؤ ملمّان 544965-166

会 مكتبه وارالاخلاص تصدخواني بإزار بيثاور 2567539-1991

会 مكتبة الشخ ، 3/445 بهاورآ باد، كرا في 4935493 (121-4935493

🗞 دارالاشاعت، اردوبازار، کراچی 13768 22-121

۵21-4918946 کتب ماریت: وری تاوی کراچی ۱۹۱8946 - ۱۹۱۹

😁 كمتر جعترت مولانا يبيرة والفقارا حديد ظلى العالى ثان بإزار بسرائة تورتك 4-35036-1-99261

😁 حضرت مولانا تاسم منصورها حب ثيبي ماركيث بسجد اسام بن زيده اسلام آباد 651-22629 - 1051

على جامعة الصالحات مجوب مشريث ووصوك متنقيم رود وبيرودها في موزيتنا وررود مراد ليندى

0300-834893, 051-5462347

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيصل آباد